#### يَتُلُواعَلَيْهِمُ اينهِ وَيُزِيِّكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ.

خطبات محمود جد: 2

افادات

مغتی محمود بن مولاناسلیمان حافظ کی بار فرولی دامت بر کاتیم جامعه اسلامیه تعلیم الدین دا بھیل سملک

ناشر

نورانی مکاتب

www.nooranimakatib.com

#### تفصيلات

| خطبات محمود (جلد جفتم)               | نام كماب: |
|--------------------------------------|-----------|
| مفتى محمود صاحب بارؤوني دامت بركاتهم | اقادات:   |
| 76Y                                  | صفحات:    |
| نورانی مکاتب                         | ناڅر:     |

#### <u>ملے کے ب</u>ے

مولاتا يوسف مهاحب آستوى بهملك ،آسنا-98240,96267

#### Email id: yusuf\_bhana@hotmail.com

ادارة الصديق ذا بھيل، گجرات ـ 99048,86188 \ 99133,19190 \ 01336,221212 الامين كما بستان ديو بند، يو بي \_01336,221212 الحاج اسعد الواجدى ديو بند، زم زم بك ذيو \_080359229903 جامعه دارالاحسان ، بارڈ ولی ، سورت ، گجرات جامعه دارالاحسان ، نوايور ، نندور بار، مهاراشر

## اجمالي فهرست

| ای   | امر بالمعروف دنهي عن المنكر كي حقيقت (قسطِ اول)             | •  |
|------|-------------------------------------------------------------|----|
| 44   | امر بالمعروف ونهي عن المنكر كي حقيقت (قسطِ دوم)             | ۲. |
| 91"  | امر بالمعروف ونبي عن المنكركي حقيقت (قسطِ سوم)              | ٣  |
| 1+4  | ونياكىسب سے بہلى ؛ خالون مال حوارضى الله عنها (قسطِ اول)    | I. |
| (174 | دنیا کیسب سے بہلی ؛ خانون مال حوارضی اللہ عنہا (قسطِ دوم)   | 9  |
| IAI  | حصرت ابراتيم عليه السلام كي دويو يون كامبارك قصه (قسطِ اول) | 4  |
| rım  | حضرت ابراجيم عليه السلام كي بيوي كا واقعه (قسطِ دوم)        | 4  |

# تفصيلي فهرست

| صفحه     | عناوين                                                 | تمبرشار    |
|----------|--------------------------------------------------------|------------|
| **       | تغريظ                                                  |            |
| *1*      | چین خدمت<br>جین خدمت                                   | <b>(</b>   |
|          | المقدمه الم                                            |            |
| 14       | تقرير وخطابت كے فوائد                                  | 1          |
| m        | ایک انم بدایت                                          | r          |
| rr       | ایک ضروری تنبیه                                        | ٣          |
| PP       | الم سے دورر بنے والول میں وعظ کے متعلق ایک کامیاب تجرب | ۳          |
| ***      | مختلف مذابب كالوكول ميس خطاب                           | ۵          |
| 72       | مختلف فدا ب كلوگول مي خطاب كے وقت زبان                 | Ч          |
| PA       | ایک دین اراده اوراس کے لیے دعاکی درخواست               | 4          |
| 77       | شكري                                                   | A          |
| لِهِ اول | امر بالمعروف ونهي عن المنكر كي حقيقت: قسم              | <b>(1)</b> |
| الملم    | دین کی باتوں کے تعلق تین بنیادی مقاصد                  | 4          |
| 4        | جامع عمل                                               | 10         |

| 12 | آرب كريك كاليس منظر              | 11  |
|----|----------------------------------|-----|
| 14 | افضل نبي كى افضل امت             | ۱۲  |
| m  | أعنل قبله الفل امت کے لیے        | 11" |
| 79 | أضل كمآب أضل امت كو              | ۳۱۱ |
| ۵۰ | أضل امت                          | 14  |
| ٥٠ | كتنم كآفير                       | М   |
| ۱۵ | خيرامت كامطلب                    | 14  |
| ۵۱ | كال اور عمل توحيد                | IA  |
| ar | الله تعالى كے سوا كا سجد ۽       | 19  |
| ٥٣ | حضرت بيسف عليه السلام باور تجده  | 14  |
| ۵۳ | بورى اہميت كے ماتحد توحيد كاعكم  | Ħ   |
| 24 | توحیرب کے لیے ہے                 | 11  |
| ۵۷ | اس امت کامثالی اعتدال            | ۲۳  |
| ۵۲ | روحانى واخلاتى اصلاح             | m   |
| ٨٥ | كالل امر بالمعروف ونهي عن المنكر | ra  |
| ۵۸ | تكمل اور ناقص كا كيامطلب؟        | 44  |
| 4+ | اجتمام اور تأكيد                 | 14  |
| 4+ | كالل شريعت بحى الله تعالى كي فعت | ľΑ  |
| 71 | اسلام نیاندہ بیں ہے              | re  |

| 41     | اس امت کے لیےعلوم ومعارف کے خزانے                          | ***   |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|
| 44     | امر بالمعروف اور نبى عن المنكر عام ب                       | m     |
| чг     | تمام شاخیں ہری بھری                                        | ۳۲    |
| 44     | عمل تم رثواب زیاده                                         | **    |
| Abe    | ع <sub>يرِ ا</sub> مت احاديث کي روشن مين                   | L.IA. |
| 44     | اس امت کی افضلیت کا از لی فیصله                            | ra    |
| طِ دوم | ﴾ امر بالمعروف ونهي عن المنكر كي حقيقت: قس                 | (r)   |
| 41     | أخرجت للناس كامطلب                                         | m     |
| 44     | د گوت کس کو؟                                               | 12    |
| 20     | لقط الناس " ميس دوا حمال                                   | 178   |
| 2m     | تاس كے لفظ كام تعبوم                                       | 79    |
| 40     | حضرت جی مولانامحدالیال صاحب کی امت کے لیے بے بینی          | T*+   |
| 40     | رونے والے دویز رگ                                          | ايا   |
| 41     | صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم كى زند كيال غيرون كى نظر يس | (°r   |
| 44     | دن بین محنت مرات میں عباوت                                 | ۳۳    |
| 41     | انسانوں کو مانوں کرو                                       | lula  |
| 49     | اس امت کے لیے اجماعیت بھی مطلوب ہے                         | ۳۵    |
| 4      | انفرادی واجتها عی محنت                                     | 44    |

| ۸٠          | ميرك معرت دهمة الله عليك الك كلكرصاحب كوفيحت              | 14  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| Aí          | اس امت کے لیے آمانیاں                                     | ۴A  |
| Ar          | اگرباری تعالی متاری نیفرماتے تو!                          | 64  |
| Ar          | ذے دار بول کا خلاصہ                                       | ۵۰  |
| Ar          | ایک اہم بات                                               | 41  |
| AQ          | نہی عن المنکر کوچھوڑنے پروعید                             | ar  |
| PA          | امر بالمعروف اورنبی عن المنکر کس پرضروری ہے؟              | ٥٣  |
| A4 3        | حضرت ابوابوب انصاري رضى الندعن كى وفات كالجيب واقة        | ۵۴  |
| ۸۹          | آپ دمنی انله عنه کی قبرمبارک پر انوار کی بارش             | ۵۵  |
| 9+          | ہماری ناشکری لعت مے محروی کاسب شدین جاوے                  | PG  |
| ت: قسطِ سوم | امر بالمعروف ونهى عن المنكر كى حقيقة                      | (۳) |
| 90 -        | تفسيركي كتابول بيس امر بالمعروف ونهي عن المحكر كي تفعيلات | 44  |
| 44          | شريعت بين امر بالمعروف وني عن المنكر كسي كتيت بين؟        | ۵۸  |
| 44          | معردف كاسطلب                                              | ۵٩  |
| 94          | لفظ معروف کے استعمال کی وجہ                               | 4+  |
| 94          | متكركامطلب                                                | NI. |
| 4.4         | اصل معیار شریعت ہے                                        | 44  |
| 99 0        | دين كمقام شعبي امر يالمعروف اور شيعن المنكريس داخل        | YP" |

| 1+)     | امر بالمعروف ونهى عن المنكر كوايمان بالله برمقدم كرنے كى وجه | 46  |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----|
| 1+1"    | آيت كريمه كالب لباب اورخلاصه                                 | 40  |
| 1+1"    | ايمانېيں ہونا چاہيے                                          | 44  |
| 1+0     | دین کا ہر شعبہ برحق ہے                                       | 44  |
| للدعنها | ونیا کی سب سے پہلی خاتون: مال حوارضی ا                       | (r) |
|         | قسطِ اول                                                     |     |
| 11+     | نيك خوابش                                                    | YA. |
| III     | دنیا ک سب سے پیلی خاتون                                      | 49  |
| 111     | سب سے مہلے انسان اور نبی                                     | 4.  |
| 119"    | مصرت آدم عليه السلام كاشرف                                   | 41  |
| 1111    | تفير كى أنك عجيب بات                                         | 44  |
| ll4.    | نیند نعمتوں سے محروی کاسب ہے                                 | 44  |
| 110     | حضرت آدم عليه السلام اور مان حواكى سب سي بيلى بات چبيت       | 48  |
| 110     | عورتول کے لیے ایک اہم سبق                                    | 40  |
| ИИ      | حضرت حوارضى الله عنهاكى بيدائش كاعجيب قصه                    | 41  |
| 114     | عورت يكى سے بنى سے ال ليے !!!                                | 44  |
| 114     | مال دحوا" ونياكى سب سيز ياده خوب مورت كورت                   | ۷۸  |

| IIA  | مرد کا اپنی بیوی ہے محبت کرنے کاراز                 | 49  |
|------|-----------------------------------------------------|-----|
| ПА   | نكاح ي مبلع مرداور عورت كاملنا جائز نبيس            | Α*  |
| 114  | تكاح كامهر جعفرت محصلي الله عليه وسلم بردرود        | Af  |
| 150  | تكاح ك وقت لين دين                                  | A٢  |
| 114  | تكاح خود الله تعالى في حايا                         | ۸۳  |
| 114  | عرش اعظم کوا تھانے والے فرشتے نکاح کے گواہ          | ۸r  |
| 188  | شوہر سے بیوی کی پیدائش                              | AQ  |
| Irm. | يوى رہنے ميں شوہر كے تالع ہے                        | ΥA  |
| IPP  | حضرت آدم اورحواعلیماالسلام کون کی جنت میں رہنے تھے؟ | 14  |
| 150  | جنت میں قیام کی حکمت                                | AΛ  |
| 170  | ودحوا" نام ر کھنے کی وجہ                            | A4  |
| 170  | جشت شرار ہے کی عرب                                  | 4+  |
| IPY  | جنت میں کھانے کی عام اجازت                          | 41  |
| 184  | جنت میں بغیر تکلیف کے متیں ملیں گی                  | 97  |
| 174  | ونيايس كوئي نعمت تكليف كيغيرنيس ملتي                | 91- |
| 17/4 | جنت کی متیں کھی شم میں ہول گ                        | 417 |
| 1fA  | عورت كمانے بينے ميں مرد كے تابع نيس ب               | 90  |
| IFA  | روثی، کیرے اور سکان کا انظام مردکی ذھے داری ہے      | 44  |
| 15.0 | عورت کے ذہبے کمانائیس ہے                            | 94  |

| الا الله تعالیٰ کی تعداد کی کہا تھے کہا تعداد کی کہا تعداد کی کہا تھے کہا تعداد کی کہا تھے کہا تعداد کی کہا تعداد کی کہا تھے کہا تعداد کی کہا تعدا  |         |                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|--------------|
| الا الد تعالى من المن المن المن المن المن المن المن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18%     | عورت کی قصر داری کیاہے؟                                 | 4.4          |
| ۱۱۰۱ (۱) الشرقعالي كي هم مين چون و چرا كي گنيائش تين اله ۱۱۰۲ (۲) الشرقعالي كي هم مين چون و چرا كي گنيائش تين اله ۲۰۱۱ (۲) اماري تربيت مقصورت كي اله ۱۳۳ (۱۳۵ (۲۰۰۰ کي برائيست كي وجد ۱۳۵ (۱۳۵ ۱۳۵ (۱۳۵ ۱۳۵ (۲۰۰۰ کي برائيست كي وجد ۱۳۵ (۱۳۵ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۳۹ (۲۰۰۰ کي برائيست کي ب | IP1     | در شت کے پاس جانے کی ممانعت                             | 99           |
| ۱۳۳ (۲) بهاری تربیت مقصورتمی اوست کروب بیمی جائے سے ممافعت کی وجہ ۱۳۳ (رخت کر جہ بیمی جائے سے ممافعت کی وجہ ۱۳۵ (رخت کے بیمل کیے تھے؟ ۱۳۵ (رخت کے بیمل کیے تھے؟ ۱۳۵ (رخت کے بیمل کیے تھے؟ ۱۳۹ تمام گذاہ فاہر بیمی نوش نما معلوم ہوتے ہیں ۱۳۷ اللہ غلط نمی کا از الہ (شیطان نے مال نواکوئیس بہکایا تھا) ۱۳۹ اللہ غلط نمی تین بروی تھوقات ۱۳۹ اللہ فالی تین بروی تھوقات کر ارتبا ۱۳۹ شیطان میں تین تعین تھے، بیوقان تھے، بیوقان تھے، بیوقان تھے، بیوقان تھے، بیوقان تھے، بیوقان کے عارف یاللہ ہوئے کی دلیل ۱۳۵ اس آ ہے۔ بیل ایس آ ہے۔ بیل آ ہے۔ بیل آ ہے۔ بیل ایس آ ہے۔ بیل آ | IFT     | درخت کے پاس جانے سے ممالعت کی وجہ:                      | 1++          |
| ۱۹۳۱ درخت کربید بھی جانے سے ممافت کی دجہ ۱۹۳۱ درخت کے پھل کیے تقیقی اوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IFT     | (۱) الله تغالى كے تلم ميں چون وچرا كى تھجائش نہيں       | 1+1          |
| الا المن المن المن المن المن المن المن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 144     | (۲) بهاری تربیت مقصورتھی                                | (+)*         |
| ۱۳۹ درفت کے پیل کیے تھے؟ ۱۰۹ تمام گناہ فعا ہر میں فوش نمامعلوم ہوتے ہیں ۱۰۹ کیا۔ اللہ فعا ہر میں فوش نمامعلوم ہوتے ہیں ۱۰۹ کیا۔ اللہ فعالی کا از الہ (شیطان نے مال حواکوئیس بہکایا تھا) ۱۰۹ اللہ فعالی کی تمین بردی تخلوقات ۱۰۹ ایک لطیفہ ۱۰۹ کیا۔ اللہ فعالی سے برداعبادت گزارتھا ۱۳۹ شیطان سے برداعبادت گزارتھا ۱۳۰ شیطان میں تمین 'عین 'تھے، چوتھا' عین 'نہیں تھا ۱۳۰ شیطان کے عارف یاللہ ہونے کی دلیل ۱۳۰ شیطان کے عارف یاللہ ہونے کی دلیل ۱۳۰ اس آ بیت شی آیک ایک کہتے ہیں؟ ۱۳۳ عاش کس کو کہتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Handa.  | درخت ک قریب بھی جانے سے ممانعت کی دجہ                   | 101"         |
| ۱۰۹ نتام گذاه نظا بریس خوش نما معلوم ہوتے ہیں ۱۰۷ اللہ علاق نما کا از الد (شیطان نے مال حوا کوئیس بہکا یا تھا) ۱۰۷ اللہ علاق نما کا از الد (شیطان نے مال حوا کوئیس بہکا یا تھا) ۱۰۸ اللہ علاق تا تعالیٰ کی تین برد کی تخلوقات ۱۰۹ اللہ علیٰ فی تین برد کی تخلوقات ۱۰۹ اللہ علیٰ فی تین برد کی تخلوقات ۱۰۹ اللہ علیٰ فی تین برد اعبادت گزارتھا ۱۳۰ اللہ علیٰ ۱۳۰ اللہ علیٰ نمین منہ جوتھا ''عین ' منہیں تھا اللہ اس آب شیطان کے عارف یاللہ ہوئے کی دلیل ۱۳۰ اللہ اس آب شیل ایک ایم کئٹے ہیں ؟ ۱۱۱ اس آب شیل کو کہتے ہیں ؟ ۱۱۱۲ عاشق کس کو کہتے ہیں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IFB     | وه كونسا درخت تما؟                                      | 1+17'        |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1974    | در فت کے پیل کیے تھے؟                                   | 1+4          |
| ۱۱۰۹ الله تفالی کی تین بروی تخلوقات ۱۰۹ ایک طیفه ۱۱۰۹ ایک طیفه ۱۱۰۹ شیطان سب سے براعبادت گزارتها ۱۱۱۰ شیطان میں تین 'عین ' تقعیم پوتھا''عین ' بنیل تھا ۱۱۱۱ شیطان کے عارف یالله ہوئے کی دلیل ۱۱۱۱ شیطان کے عارف یالله ہوئے کی دلیل ۱۱۲۳ اس آیت شن ایک اہم نکتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17"4    | تمام گناه ظاہر میں خوش نمامعلوم ہوتے ہیں                | F+1          |
| ۱۳۹ ایک اطیفه ۱۳۹ ایک اطیفه ۱۳۹ ایس المی المی المی المی المی المی المی المی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 112     | ایک غلط بی کااز الہ (شیطان نے مال حوا کوئیں بہکایا تھا) | 144          |
| ۱۱۱۰ شیطان سب سے برداعبادت گزارتھا ۱۱۱۰ شیطان میں تین 'عین ' تھے، چوتھا''عین ' نہیں تھا ۱۲۰۰ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11-4    | الله تغالى كى تين بروى مخلوقات                          | 1•/\         |
| ااا شیطان میں تین 'عین 'عین 'عین 'بیل تھا۔ چوتھا''عین 'بیل تھا۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 154     | ايك لطيفه                                               | 1+4          |
| ۱۱۲ شیطان کے عارف باللہ ہونے کی دلیل ۱۱۳۰<br>۱۱۳ اس آیت میں ایک اہم تکتہ ۱۱۳۳<br>۱۱۳ عاشق کس کو کہتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1174    | شیطان سب سے براعبادت گزارتھا                            | { <b> </b> + |
| ۱۱۳ اس آیت بین ایک ایم نکته<br>۱۱۳ عاشق کس کو کهتیج چین ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1/%     | شيطان مين تمن 'عين'' تضه جولقا' عين' 'نيل تفا           | Ш            |
| ۱۱۱۳ عاشق کس کو کہتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1/7/4   | شیطان کےعارف یانشہونے کی دلیل                           | IIT          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100     | اس آیت ش ایک ایم نکته                                   | 1112         |
| ۱۱۵ شیطان مرف وسور ڈال سکتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .داما ا | عاشق كس كو كهتية جيس؟                                   | IIF          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ira     | شیطان مرف وسور ڈال سکتا ہے                              | 110          |

| ורם     | شيطان نے وسور کیسے ڈالا؟                                  | EN.  |
|---------|-----------------------------------------------------------|------|
| IL,A    | وسومه سند بسخينه كل چندوعا تعيل                           | 114  |
| IMA     | وسوسد بیخ کی محمل دعا                                     | IIA  |
| 16,4    | وسومدے بیجنے کی دوسری دعا                                 | 119  |
| 16%     | وسومه بسے بسچنے کی تیسری وعا                              | 19%  |
| Irλ     | وسوسه بخینے کی ایک دوا                                    | 1111 |
| للدعنها | « دنیا کی سب سے پہلی خاتون ؛ مال حوار ضی ا                | (a)  |
|         | قسط دوم                                                   |      |
| 100     | شيطان كاعجيب وسوسه                                        | 177  |
| rál     | سغرمين صحت كوباقى ركينه كاايك عجيب نسخه                   | Irm  |
| 141     | شيطان كاايك وسوسه بممانعت وتئ اورطبى تقى                  | Itr  |
| 104     | شیطان کا دومرادسوسہ: ایک فاص در شت کھائے سے منع فرہ یا ہے | 172  |
| 104     | شیطان کا تیسراوسوسہ: وائنی جنت لے گی                      | IFY  |
| 194     | امام طبري كي روايت                                        | 174  |
| IDA     | شیطان کا چوتھا دموسہ تم فرشتے بن جاؤگے                    | IFA  |
| IDA     | شیطان کا ایک عجیب لاخ دلانا                               | ırq  |
| IAA     | لا کی بوی خطرہ کے چیز ہے                                  | [["  |
|         |                                                           |      |

| 104  | لا کی نیک کام کی کرنی چاہیے                                 | (41)        |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 109  | د نیا کے غمول سے حفاظت کی نبوئ دعا                          | ITT         |
| 14+  | شیطان نے اللہ کے مبارک نام کی جموثی حتم کھائی               | ( <b>PP</b> |
| MI   | الله كانام في كركوني جمولي التمييل كهاسكنا                  | IPTY.       |
| 141  | ال تصے کا ایک بہت ہی اہم میں                                | Ira         |
| PIE  | ممانعت كوشفقت مجهاء قانون نبيل تمجها                        | 1974        |
| !Yr  | پېچان نه بوتکي<br>پېچان نه بوتکي                            | 1172        |
| IYF  | آدم عليه السلام اور مال حوارض الندعمها كاورخت يل يع كهاير   | IPX         |
| IME  | ئىمل تو زىر كھائے كے تقصانات                                | 17"4        |
| 175  | جنتی کیٹر نے فود بہ خود امر کئے                             | li%         |
| IAU, | وہ کیڑے کی چیز کے بنے ہوئے تھے؟                             | IM          |
| IYF  | معنرت آدم علیالسلام اور مال حوارض الله عنهانے بھی ایک دوسرے | 1PT         |
| , 1, | كاسترد يكعانبيل تق                                          | 11 7        |
| arı  | انجیر کے درخت کے ټول سے ستر چھپایا                          | ian.        |
| arı  | شرم وحیا کاماد وانسان میں طبعی اور فطری ہے                  | البلد       |
| arı  | ایک بهت خیم <b>ت</b> بات                                    | מיזו        |
| PFI  | حرام کھانے سے زندگی میں بے حیاتی اور بے شرق آتی ہے          | II''t       |
| PPI  | بغير ضرورت كنظ بدن رباليالند تعالى كويسنر نبيس              | 11%         |
| 144  | آج کل بیرگناه عام ہو گیاہے                                  | Iπλ         |

| 142  | ایک بهت بی ایم حدیث                                                    | IM   |
|------|------------------------------------------------------------------------|------|
| API  | الله تغد کی کی طرف ہے آواز آئی                                         | 10+  |
| AFI  | ایک ایم تکتے کی بات                                                    | ۱۵I  |
| 114  | اتن ساری نعتیں طلال پھر بھی حرام کی طرف کیوں؟                          | lar  |
| 1114 | اقرار گناه میم شان عبدیت ہے                                            | 101" |
| 14.0 | حضرت ومعليالسلام كوبهثدوستان ببس اتاراكي                               | 10ff |
| 14.  | مال حوارضي الله تعالى عنها كوجده بين اتاراكيا                          | ۵۵۱  |
| الما | جنت ہے کیا ماتھ لائے؟                                                  | rai  |
| 141  | حصرت ومعليالسلام اور مال حوارضي الله عنه بهت زم ول يق                  | 104  |
| 12#  | مہل مرتبہ طلعی بععالی کیسے ماتلے؟<br>*ہل مرتبہ طلعی بععالی کیسے ماتلے؟ | IAA  |
| 144  | حضرت آدم عليه السلام اور مال حوارضي الله عنب كتناروي ؟                 | PAI  |
| 1411 | الله تع ألى في بهت بيارى وعاسكها لى                                    | 14•  |
| 121  | توبة قبول بليكن!                                                       | IAI  |
| 141  | نبيون كي معصوميت برا بمان لا ناخروري                                   | 141  |
| 141  | اب ونيايش كيام وگا؟                                                    | 1417 |
| 140  | د نیایش کامیانی کاراسته                                                | IAL. |
| 140  | رونے والی آ تکھیں اللہ تعالی کو بہت ہیاری ہیں                          | IΝΦ  |
| 144  | د نیا اور آخرت کی ہر بھلائی القدے ما گئی جائیے                         | PFI  |

| 144  | اَیک بہت <sup>بی</sup> تی بات                            | 114         |  |
|------|----------------------------------------------------------|-------------|--|
| 144  | د نیا میں جنتی میوه <u>ما</u> دآیا                       | IYA         |  |
| 144  | حضرت آدم عليه السلام كأكفن دفن اورقبر                    | 144         |  |
| IZA  | حضرت آ دم عليه السلام كي اولا و                          | 14+         |  |
| IAA  | كفارے كے سائھ روزوں كى تحكمت                             |             |  |
| 144  | آخرا یک دن موت آنے والی ہے                               | 144         |  |
| 144  | آخرت کی یا و دلانے وایسے بہترین اشعار                    | 148         |  |
| ۔قصہ | ﴿٢﴾ حضرت ابراجيم القليقالى دوبيويول كامبارك قصه          |             |  |
|      | قسطِ اول                                                 |             |  |
| 1Ath | حضرت ابراجيم عنيه السلام كامقام ومرتبه                   | 121         |  |
| IA(" | حفرت ابرا تيم عبيه السلام كاشير                          | 140         |  |
| IA(" | ايك وفا دارعورت :حضرت مار ورمنى الله تعالى عنها          | 144         |  |
| 1/10 | عورت کودین کاموں میں شوہر کا ساتھ دینا جاہیے             | 144         |  |
| 1/10 | ر فعق الجرت                                              | I4A         |  |
| ΙΛΨ  | حضرت ابرا بيم عليه السلام كى كوئى اولا دُنبل تقى         | 144         |  |
| ΙΛΥ  | حضرت ابرا ہیم علیہ انسلام کامصر کے باوشاہ کی اڑی سے نکاح | <b>ΙΛ</b> + |  |
| IA4  | شادی کے بعد میاں بیوی کو بیوٹ مآگئی جاہیے                | IÁI         |  |

| IAL  | سوكنول كاآبسى اختلاف بهيسة جلاآر باب                           | IAP          |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| IAA  | حضرت بإجره رضى الله تعالى عنبها يهله خاومة تعين اب بيدى بن تني | IAF          |
| IAA  | نیک اولا دعزت کا ذریعه می <sub>ن</sub> ی                       | IAI"         |
| 1/4  | معرت ابراتيم عنيه السلام كوهانة كعبه بنان كأعم                 | 140          |
| 1/4  | مدينة الخليل                                                   | IAY          |
| 19+  | مقام ومرتبه آول كے طور والمريق كو بھى بدل ديناہے               | 144          |
| 19+  | حضرت ساره رمنى اللدتع ألى عنها كي دهمكي اورتنم                 | IAA          |
| 191  | فتم پورا کرنے کا عجیب طریقه                                    | 1/4          |
| 191  | سب سے مملے کان اور ناک شل موراث کروائے والی عورت               | 19+          |
| 191  | ناک شل موراخ کرکے کا ٹنا پہننا ج کزہے                          | 191          |
| 197  | حصرت اساعيل عليه الساؤم كى بيد أش حمر ون ين                    | 197          |
| 191  | ان مبارک جستیوس کی تغرون پر حاضری کی سعادت                     | 191"         |
| 191  | بری عربیں بچہ بیدا ہوتا کوئی بری بات بھی ہے                    | 191"         |
| 141~ | اساعيل نام ركھنے كى وجداوراس كامعنى                            | 140          |
| 141  | أرال كيا ہے؟                                                   | 193          |
| 190" | حمر ون سے وا دی غیر ذی زرع کی طرف روائلی                       | 194          |
| 190  | وادئ فيرذى زرع                                                 | 19/4         |
| 190  | معرکی شنراوی سنسان جنگل کے ایک چھیر میں                        | 144          |
| 194  | جدائى كاغمناك منظر                                             | <b>f</b> *** |

| 194            | ہم کوکس کے حوالے جیموز کر جارہے ہو؟                | f*+1         |
|----------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 194            | كبيا الله تعالى كأعلم بيا                          | <b>191</b> " |
| 194            | عجیب جواب جب تو ده اندیم کوضائع میں کریں مے        | r+r"         |
| 19/4           | الله تق في كا تقلم بوراكرة ي يحكونى برباد بيس مونا | 1417         |
| 19/4           | شیه نا می جگه پر بیوک نیچ کی باد کاستانا           | <b>۲۰۵</b>   |
| 144            | حضرت ابراجيم عليه السلام كى بهترين اور تجيب وعا    | <b>79</b> Y  |
| <b>**</b> *    | یوی بچوں کے ساتھ محبت یہ فطری چیز ہے               | F=Z          |
| 101            | دعایش دین دو نیاد دنوس کی بھلائی کا سوال           | <b>19</b> A  |
| r•r            | الله تع لی کی رحمت کومتوجه کرنے والے الفاظ         | <b> "+</b> ¶ |
| rem            | جنگل کوشهر بناد <del>- بح</del> یے                 | ři•          |
| 141            | شهر کوام ین والا بنادیجیے                          | <b>1</b> 711 |
| <b>7'+("</b>   | <u> میلوں کارز ق مطاہونے کی</u> دعا                | rir          |
| <b>1.4</b> 14. | مىكب شام كالبك شبروك يين                           | rır          |
| 74("           | طانف كامطلب                                        | ric          |
| <b>1-4</b>     | طائف کی چھ یاویں                                   | 110          |
| 74.4           | مکسٹل آج بھی کھیے نہیں ہوتی                        | riy          |
| 164            | ایک خاص اوراجهم دعا                                | 114          |
| 164            | توشيكاختم مونااور دوده كاسوكه جانا                 | riA          |

| <b>г</b> •А | حضرت بإجره رمنى الله نعالى عنبها كى بيجينى                | <b>119</b> |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|--|
| <b>1</b> *Λ | گېمى صفاير <sup>كې</sup> چى مر د ە پر                     | 114        |  |
| ተላ          | الله تع لى في مال كاول عجب بناياب                         | ***1       |  |
| 149         | حج وعمره مين حضرت باجره رشي الله تعالى عنهر كي نقل        | rrr        |  |
| 1-4         | حضرت جرئیل علیدالسلام کی آمداور زمزم کے چشمہ کا جاری ہونا | ***        |  |
| 144         | وم دم (لینی رک جا)                                        | projet.    |  |
| l'i+        | اےکائی کہ!                                                | rra        |  |
| ľi+         | ایک مورت ذات کی قربانی کی برکت                            | PPY        |  |
| <b>3711</b> | ز مزم کے پافی کی بر متیں                                  | 11/2       |  |
| #11         | زمزم کی برکت سے شقا                                       | 1771       |  |
| اقعه:       | ﴿ ٤ ﴾ حضرت ابراجيم الطيعة كى بيوى كامبارك واقعه:          |            |  |
|             | قسط دوم                                                   |            |  |
| rra         | گذشته بیسته                                               | 1179       |  |
| MA          | الله تعالى كى المرف سے بتلائے ہوئے مبارك نام              | 114        |  |
| riy         | الله تعالى كزويك بهت پيارے نام                            | rm         |  |
| 114         | باتی تصہ                                                  | 777        |  |
| 114         | غانهٔ کعیه کی بنیاد کی جفاللت کا عجیب وغریب خدائی نظام    | rrr.       |  |

| riz.        | قبيلهٔ جرہم کی آمد                                                 | l.l.l. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| MA          | قبيلة جربم كامال بإجره رضى الله تعالى عدومان ريضى اجلات ليا        | 770    |
| řίΑ         | اجازت ہے بیکن پانی پرحق میرار ہے گا                                | 77"4   |
| <b>114</b>  | جنگل شن آبادی                                                      | 17%    |
| <b>119</b>  | سب سے مہلے مکہ شہر کی بنمیا در کھنے والے                           | ተግለ    |
| <b>11</b> 9 | مقرت اساميل عليه السلام كاعربي زبان سيكهنا                         | 14.4   |
| 114         | حضرت اساعبل عليه السلام كانكاح                                     | 1174   |
| PP+         | مان بإجر ورضى الذعنها كالثقال اوران كي قبر                         | rra    |
| 114         | ایک بهت بی اجم میق                                                 | ****   |
| 114         | طال روزی تلاش کرنایدانمیا کاطریقد ماس                              | ተየትግ   |
| 771         | دروازے کی چوکھٹ ہدل ڈالے                                           | יוויור |
| 777         | نبي كى نورانىيت اورخوشبو كااحساس                                   | ተሞል    |
| rrr         | حضرت اسامیل علیه السلام اور ان کی مہل بیوی کے ورمیان سوال<br>وجواب | try    |
| ***         | حضرت اساعيل عليه السلام كالني بيدى كوطلاق دينا                     | 112    |
| PPF         | ناشكرى كى دجه الله الق                                             | mA     |
| PPP         | ناشكرى يزى خطرناك چيز ہے                                           | LLLd   |
| dateda,     | آج دنیایش بهت مارے لوگ کیمیوں بیس زندگی گذاررہے ہیں                | 10+    |
| date,       | الله تع لی کے نیک بندول کی ٹورانیت و بر کمت                        | fai    |

| \$#E              | بماراسليه                                                        | rar       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| rra               | ليحتيس سال تك أيك جكه بينه كرقر آن سكهانا                        | רמר       |
| rra               | ڈیڑھ و (۱۵۰) مال گذرنے کے باوجود کمرے میں نورانیت                | rom       |
| 14.4              | حضرت اساعيل عليه السلام كادوسرا تكاح                             | raa       |
| ##74              | حضرت ابراجيم عنيه السلام كادوباره مكه آنا                        | to4       |
| ##Y               | حضرت اساعيل عليه السلام كانى بيوى كحسن اخدق                      | ra4       |
| 774               | شكركذارعورت                                                      | 110A      |
| 112               | گوشت ادر پانی پس برکت کی وع                                      | raq       |
| 71%               | خسركوا بي بهوا وربينے كے حالات معلوم كرتے رہنا جا ہے             | <b>**</b> |
| 112               | مکہ کے کھانے پیٹے میں برکت کی دہہ                                | 1711      |
| 1174              | رونی اور چ ول کے بغیر صرف گوشت کھالینا                           | ryr       |
| P974              | درواز ئے کی چوکھٹ ہوتی رکھنا                                     | PYP       |
| PYA.              | حضرت اساعيل عليه السلام كالى دوسرى بوى سع سوالات                 | rye       |
| 779               | شكركي وجهسطان ويغ سي منع فرمايا                                  | #Y&       |
| ***               | شکر گذار کی بہت بڑی جمت ہے                                       | PYY       |
| \$* <b>\$</b> *** | دهرت ابراتيم عليه السلام كي تيسري مرتبه كمدكي حاضري              | 714       |
| <b>***</b> *      | غانهٔ کعب کی تغییر                                               | MYA       |
| <b>77</b> 7       | نیک کام کرکے فر ہور تکبر نہیں کرنا جا ہیے                        | 719       |
| 774               | الله كے عمم سے كعبة الله كي تغيراس كے باد جوداس كى قبوليت كى دعا | 12.       |

| rrr    | ہر نیک محمل کی قبولیت کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے             | 121         |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| LLJ    | ذركح والا واقعه                                              | 72.1        |
| retr   | عجيب خواب                                                    | 141"        |
| יויוי  | بزے کی ملاقات کے لیے                                         | 44°         |
| tra    | الله تع لي سے برا كون موسكتا ب?                              | 120         |
| rra    | منى ميں مسجد الكبش تك <u>ل</u> ك                             | 1/24        |
| rry    | شیطان مردود کا مان ہجرہ رضی اللہ عنہا کو بہکانے کی کوشش کرنا | 477         |
| rmy    | مال بإجر ورمنى الله تعالى عنها كاايمان أفروز جواب            | 1ZA         |
| FF2_   | كيے جذبے والى وہ مائيس ہوا كرتى تھيں                         | 129         |
| 772    | شیطان حضرت اساعبل علیہ السلام کے پاس                         | ra+         |
| 117A   | شیطان خلیل اللہ کے پاس                                       | <b>!</b> %1 |
| rma    | كتكر يون كامارنا                                             | ተለተ         |
| T/*    | عظيم باب محظيم منة                                           | ram         |
| rr)    | ۾ چيز الله کے علم کی پابند ہے۔ تکنیو تشریق                   | <b>የ</b> ለሮ |
| Ala,   | چنتی جانور                                                   | ma          |
| רויין  | كمرير يبثه باند مصني كشروعات                                 | MY          |
| רוייוי | كمرير پشه باند صفى ايك وجه - كمرير پشه باند صفى دومرى وجه    | 1714        |
| ****   | مان سماره رضى الله عنبها كاودسراقصه                          | ľΛΛ         |

| MA     | وفادار بیوی                                                 | 1/A.9       |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| LU-4   | فرشة مهمان كاشكل ش                                          | <b>14</b> + |
| 村之     | ال دنیامی سب سے سلے مہمان نوازی کرنے والے                   | 441         |
| 4172   | مېمان نوازي کا عجيب قصه                                     | rer         |
| ተሶአ    | الله تغ الله الله الله الله الله الله الله الل              | *9**        |
| Provid | اليد مهربان الله كاميل كيدا تكاركرول                        | ram         |
| rrrq   | حضرت ابراجيم عليه السلام كامهمانوں كے ليے بچھڑ اور تح كر يا | 190         |
| rrq    | عجيب مبدأن                                                  | rax         |
| rà+    | اس زمانے کا عجیب رواج                                       | 194         |
| ro+    | سلے قیمت اوتو ہم کھاٹا کھائیں کے کھانے کی عجیب قیمت         | 19A         |
| rai    | الله تعالى كالمليل بننه كالآسان تسخه                        | 1'44        |
| rai    | کھانے کی دعائیں                                             | J***        |
| rai    | "ايسيرين" (ACIDITY) كى يارى ئەخفاظت كرف والى دعا            | 1741        |
| TOT    | بڑھائے ش اواؤ د کی خوش خبری                                 | 1°-1°       |
| ተልተ    | خدا کی عجیب شان                                             | P+P*        |
| rar    | مېمان ئىردەكرناچايىي                                        | *** **      |
| ram    | مان ساره رضی الله عنبها كاتعجب سے بنسنا                     | r+6         |
| raq    | حضرت اسحاق عليه السلام كى بيدائش                            | 7%4         |

### تقريظ

Я

شيخ طريقت حضرت مولانا قمر الزمال صاحب الدآبادي دامت بركاتهم بهم الله الرحلن الرحيم

عزیزم مولانامفتی محمود صاحب بارڈولی سلّمۂ کے خطبات محمود کو کسی قدر پڑھنے کا موقع نصیب ہوا، ماشاء اللّه مردول ، جورتوں ، جواتوں باڑکوں باڑکوں جول کو بردی محبت وشفقت ہے دین کی باتوں کو مجھانے کی سمی بلکہ جدوجہد کی ہے ، جوان شاء الله آپ کے خلوص کی برکت سے ضرور مفید ثابت ہوگی اور اللہ جل شانہ کے نزدیک مقبول ہوگی ، دل ہے اس کے لیے دعا کو ہوں۔

المحمدللد! آپ سے متحدد بار ملاقات ہوئی ہے اور ال کرمسرت ہوتی ہے ، اللہ اس عزیز کومزید صلاحیت سے مشرف فرمائے۔ آمین

اورا بی نسبت ومعرفت نے نوازے۔ آمین

اس زمانے میں خاص طور سے اصلاحِ معاشرہ کی ضرورت ہے؛ اس لیے کہ
اعدائی کے در ہے ہیں کہ باہمی معاشرہ اسلامی ندر ہنے پائے؛ اس لیے ہم سب
کواس بات کے لیے کوشال رہٹا جا ہیے کہ غیر اسلامی معاشرہ کا زہر ہمادے معاشرہ
میں سرایت نہ کر جائے؛ گرافسوں کہ! عوام تو عوام خواص بھی اس کی طرف توجہیں
کرد ہے ہیں؛ بلکہ بہت سے لوگ غیروں ہی کے ہم نواجی، العیا ذیاللہ تعالی!

الله تعالى سے دعاہے كه آپ كے خطبات سے اصلاح معاشرہ ہواور اسلامى معاشرہ كافلہور ہو۔ وماذلك على الله بعزيز.

والسلام (حضرت مولانا)محمر قمر الزمال الهرآبادي ( دامت برکاتهم العالیه ) ۲۲ شعبان المعظم ایسان

#### ييش خدمت

بسم النه الرحمن الرحيم

اپی عادت کے مطابق خطبات کی ساتویں جلد کا اجروثواب میرے دو مشفق ،مرحوم اسا تذہ کی روح کوایصال کرتا ہوں:

(۱)استاذ الاساتذ وحفرت مولا نانصيراحد خال صاحب رحمة الله عليه: يَنْ الحديث دارالعلوم ديوبند

الحمد مند الله المحترث مرحوم ہے بخاری شریف کا کچھ حصہ پڑھنے کی اور حدیث شریف کی اجازت لینے کی سعاوت حاصل ہوئی ہے۔

یخ نصیرصاحب میرے بہت ہے دوسرے اساتذہ کے بھی استاذیتے ہمثالاً: حضرت شیخ الحدیث مفتی سعید احمد صاحب پالنو ری مرطلہ العالی ،حضرت شیخ الحدیث مفتی احمد صاحب خانبوری مرظلہ العالی ،ان کے بھی استاذ ہوتے تھے۔

مرحوم بہت ہی خوب صورت، پر دائق چیرہ اور یا وقار شخصیت کے حامل تھے اور بولنے کا بھی ایک خاص انداز تھا۔

الله تعالی خریق رحمت فرمائے ، آیٹن۔

دارالعلوم دیوبند کے میرے شناختی کارڈ پر بھی آل مرحوم ہی کے دستخط تھے۔ (۲) حضرت مولا ناحافظ قاری رشیداحمد ہزرگ ملکی رحمۃ اللّدعلیہ۔

میرے فارسی اول کے استاذ حضرت مولا نامفتی موئی کچھولوی رحمۃ اللہ علیہ کے آپریشن کے زمانے میں کچھ دنوں کے لیے فارسی اول کی کتابیں آپ مرحوم

ہے پڑھنے کی سعادت حاصل ہو گی۔

مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ: تیرے جاروں بھ کی بہن مجھے پڑھے تھے؛ لیکن لوباقی تھا،اب کچھی فی تجھ کو بھی پانچ گیا۔

حضرت نینٹی الاسلام مدنی رحمۃ اللّٰہ علیہ اور ان کے خاندان کے عاشق زار نصے آل مرحوم کے ساتھ دیو بنداور ڈابھیل کے اطراف میں بہت سارے دین سفر کرنے کی بھی بندے کوسعادت حاصل رہی۔

مرحوم کے جمعیتی تھے، حضرت مولانا عبدالحتان صاحب: استانے حدیث دارالعلوم ماٹلی والا کی صدارت اور حضرت مفتی احد دیولوی صاحب کی مجرات جمعیت کی نظامت کے دور میں جب جمعیت علما کی شاخ بلسا رُضلع میں قائم ہوئی تو آپ اس کی عاملہ کے رکن رہے ، جمعیت کی تحریکات میں بہت حصہ لیتے تھے۔

سیمجراتی بیان اصلاحِ معاشرہ کے عنوان سے بہت انجھا ہوتا۔ ایک مرتبہ فرمایا: (پیبہ نے نیرونا کے ) نینی پیپوں کی وجہ سے معمولی چیز انسان پسندنہیں کرتا، پیسے ہوتو انجھا انوء انجھا کھا ؤ،انچھا استعمال کرو، بیرانسان کا جذبہ بن جاتا ہے۔

ایک مرتبہ قرمایا: آئ مکان بھی نمائش کی چیز ہوگئی،لوگ شاندار مکان بناتے ہیں اور پھر دکھانے کے لیےلوگوں کو بلاتے ہیں اور تذکر وکرتے ہیں ،بیاتنا مہنگاہے، بیاتنا قیتی ہے،بیسب نامناسب باتنیں ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا: جوگھڑی بند ہوتی ہے وہ بھی چوہیں تھنے میں وومرتبہ سے وفت بتاتی ہے بلیکن آج کامسلمان چوہیں تھنٹے میں دواجھے کام کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتا۔

درس گاہ میں نضول ہولئے والے طلبہ سے بہت ناراض ہوتے۔ کھانے پینے کا اعلی ترین ذوق رکھتے تھے، یا تیں آ ہستہ آ ہستہ مزے دار قرماتے۔

یں۔ اللہ نعالی دونوں اساتذہ کی قبروں کونور سے منور فرمائے اور جنت الفرووس میں اعلیٰ مقام عطافر مائے ، آمین ۔ میں اعلیٰ مقام عطافر مائے ، آمین ۔

#### يسم الله الرحمن الرحيم

النحسد لله رب العالمين والصنوة والسلام على سيدنامحمد وعلىٰ اله وصحبه وعلىٰ من تبعهم باحسان اليٰ يوم الدين،امابعد:

#### تقرير وخطابت كےفوائد

تقریر وخطابت اور وعظ فصیحت میردین کی اشاعت کے بہترین ذرائع ہیں، تقریر کے ذریعے بہت سارے فوائد وجود پین آتے ہیں جن میں ہے کچھ یہال ذکر<u>ک</u>ے جاتے ہیں:

ب بن. (۱)مسلمانوں کودین تھیجت کرنااللہ تعالی کا تھم ہے 'وَذَیّکِهُ فَاِنَّ الذِّنْحُری

تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. (الذريت:٥٥)

ر بیں مرسوبیں ہے۔ (۲) وعظ ونصیحت کرنا تھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ (۳) وعظ ونصیحت کرنا حضرات خلفائے راشدین کا میارک عمل ہے۔

(٣) وعظ وهيحت كرنابهت مر ري صحابه رضوان الله تعالى عليهم الجمعين

كامبادك طريقدد ہاہے۔

(۵) وعظ دهیجست کرناسلف صالحین کامیارک طریقدر باہے۔

(۲) امر بالمعروف كى ذھےدارى ادا ہوتى ہے۔

(۷) نبی من المنکر کا فریضه انجام دیاجا تا ہے۔

(۸)وین کی تبلیغ کا بہترین ذریعہہے۔

(٩) الله كے بندول كوالله كى طرف بلانے كاذر بعيہ ہے۔

(۱۰)اس کے ذریعے دین کی اشاعت ہوتی ہے۔

(۱۱)دین کے ہارے میں پیدا کیے ج نے والے فتنوں سے روکنے کا ذریعہے۔

(۱۲) اس کے ذریعے علم وین سے سکھنانے کا اجرماتا ہے۔

(۱۳) تقریر کے ذریعے دین کی بات جب لوگول کو بتائی جاتی ہے توسام حین

اس پڑمل کرتے ہیں اور بیان کرنے والے کو کل کرنے والے کے اجر میں سے حصہ

ماتا ہے۔

(۱۴) تقریر کے ذریعے سے لوگوں کے غلط مقیدوں کی اصلاح ہوتی ہے۔

(۱۵) غیط اعمال،رسومات وبدعات ہے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔

(۱۷)سامعین کے دلوں میں خوش گوارد بٹی تبدیلی کا ذریعہہے۔

(١٤) وعظ وهيحت كى مجالس مين شائل مونے والوں كوصا وقين وصالحين

کی محبب بابر کت نصیب ہوتی ہے۔

(۱۸) بیان کرنے والے کی روحانیت کا حاضرین کے دِل پراچھااثر ہوتا ہے۔

(۱۹) جنتنی در لوگ مجلسِ وعظ میں ہوتے ہیں تو گناہوں سے حفاظت

ہوتی ہے۔

(٢٠) وورانٍ وعظ ولا الله الله الله الله الله الله الحمد لله الله اكبر،

ماشاء الله "بيسب ذكروجودين أتاب اورجلس ذكرك بوك فضائل بين:

عن أبي هريرة وأبي سعيدرضي الله عنهما أنهما شَهِدَاعَلَى

رُسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقُعُدُ قَوْمٌ يَّذُكُرُونَ اللّهَ إِلّا حَفَّتُهُمُ الْمَلَاثِكَةُ وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّهُ فِيْمَنُ عِنْدَهُ.

ترجمه: حضرت ابو ہر برہ اور حضرت ابوسعید رضی الله عنهاد ونول حضرات اس کی گوائی دیتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی الله عبید وسلم سے سنا، ارشاد فرمائے تھے کہ: جو جماعت الله کے ذکر ہیں مشغول ہو، فرشتے اس جماعت کوسب طرف سے گھیر لیتے ہیں اور دہمت ان کوڈھا نک لیتی ہے اور سیکندان پرنازل ہوتی ہے اور اللہ جات شاندان کا تذکرہ اپنی جمل میں تفاخر کے طور پر فرمائے ہیں۔ (فعد ئل ذکرہ اپنی کے اس میں تفاخر کے طور پر فرمائے ہیں۔ (فعد ئل ذکرہ اپنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ہا برکت پرخود (الا) دورانِ وعظ حضرت می کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ہا برکت پرخود

را ۱) دوران و مط مسرت ن کریم کی المدعدیدو م سے د کر بابر سے پر مود واعظ وسامعین درود یاک پڑھتے ہیں؛ اس نیے واعظ صاحب کو بھی جاہیے کہ حاضرین کوئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت درود کی تاکید کریں۔

(۲۲) وعظ کے دوران صحابہ اور صحابیات کے مبارک ناموں پر'' رضی اللہ عنہ''یا'' عنہا''یا' دعنہم''یا'' دعنہم''یا'' کے دعائیدالفاظ کا بھی اجتمام کروانا جا ہے۔ عنہ''یا'' عنہا''یا کہ مختم کیا وقت میں صحابہ کے لیے دعائیہ کلمات بولے رہے۔

بيسعادت كى بات ہے۔

(۲۳) اللہ کے نیک بندول کاجب تذکرہ آوے تب ان کے لیے بھی رحمت دمغفرت کی دعا کا اہتمام کرنا جا ہے، جیسے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ (۲۵) بیجی انسان کی ایک سعادت ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندول کے

نيے رحمت ومغفرت كى دعائيں كريں۔

(۲۲) اگر دعظ مجدیش ہوتا ہے تواعث کاف کی نیت کا اہتمام کروالے ہفتنی دیر تک لوگ مجدیش رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔

(۲۷) مجلس وعظ میں قرآن مجید کی باتیں سنائی جاتی ہیں تو قرآنی مجلس پر جوفضائل ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں ،حدیث میں ہے:

عَنُ أَبِي هريرة رضى الله عليه وسلم الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: مَا الْجَسَمَعُ قَوْمٌ فِي يُيْتٍ مِنُ بُيُوْتِ اللهِ يَتَلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَسَدَّمُ وَيَسَدَّمُ اللهِ يَتُلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَسَدَّارَ سُولَة بِينهم إلَّا نَزَلَتُ عَنيهم السَّكِينَة وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ وحَفَّتُهُمُ النَّهُ فِبْمَنُ عِندَهُ. النَّهُ فِبْمَنُ عِندَهُ.

ترجمہ: حضرت ابو ہر پرہ وضی اللہ عند نے حضورا قدس کی اللہ علیہ وسلم کا بیہ ارشا ذخال کیا ہے کہ کوئی قوم اللہ کے گھر دل میں سے سی گھر میں مجتمع ہوکر تلاوت کا م پاک کا درجمت ان کو کا میں ہے کہ اور اس کا قور نہیں کرتی گران پرسکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو دھانپ لیتی ہے ، رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور تی تعالی شاندان کا ذکر ملائکہ کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ (فضائل قرآن: ۱۹۸۵)

غرض ان تمام نیزوں اور مقاصد کوسامنے رکھ کر محض اللہ تعالیٰ کی رضاجو کی
کے واسطے تقریر وخطابت اور وعظ وضیحت ہونا جا ہیے تو ان شاء اللہ اجر وثواب بھی
بہت زیادہ ملے گا،اس کے اجھے اثرات بھی ان شاء اللہ مرتب ہوں گے اور رضائے
الہی کا ڈریعہ بے گا۔

اسی طرح اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے مواعظ موجودہ مسلمانوں کے علاوہ مستفقیل میں آنے والے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے ہیں۔

ہمارے کتنے ہی اکابروہ ہیں جن کے خطبات جمع شدہ اور مطبوعہ ہیں اور امت است ہی شدہ اور مطبوعہ ہیں اور امت است اس سے برابر فائدہ اٹھارہی ہے ؛اس لیے تقریرے پہلے اللہ سے بیدہ عاہمی کریں کے اللہ تعالیٰ اس کوموجودہ اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے بیے فی کدہ کا ذریعہ بناوے۔

وعظ دفیبےت ہورتقر سرے بعداستغفار بھی کریں کہ جو کی اور کوتا ہی ہوگئی ہو اللہ تعالیٰ اس کومعاف فرمادے۔

#### أيك انهم مدايت

آئ کل ہمارے بہت سے مقرر حضرات بڑے اونے اونے اور کہرے گہرے مضائین بیان کرتے ہیں تو دین کی بات کرنے والوں سے عاجزانہ درخواست ہے کہ اپنے ہر بیان ہیں قرآن مجید کی آیت کا معنی اور مفہوم اور اس سے ماصل ہونے والے نصائح کو بھی ضرور بیان کردیں اور کوئی آیک صدیث بھی ضرور بیان کردیں اور کوئی آیک صدیث بھی ضرور بیان کردیں اور کوئی آیک صدیث بھی ضرور بیان کردیں اور افاکہ دوچار شنیں بھی بیان کردیں اور افاکہ دوچار شنیں بھی بیان کردیں اور اذکار میں سے بھی کوئی بات بیان کردیں اور اور کا رمیں سے بھی کوئی بات بنا ویں تو اس براوا کا کہ میں اور اور کا کریں گے اور اس طرح کی بات بنا ویں تو اس کے براوا کا کہ میں مرتبہ بیان کردیں ؛ تا کہ لوگوں کو دیمن شیمن ہوجا کیں ، تا کہ لوگوں کو دیمن شیمن ہوجا کیں ، تا کہ لوگوں کو دیمن شیمن ہوجا کیں ، تا کہ لوگوں کو دیمن شیمن ہوجا کیں ، تا کہ لوگوں کو دیمن شیمن ہوجا کیں ، تا کہ لوگوں کو دیمن شیمن ہوجا کیں ، تا کہ لوگوں کو دیمن شیمن ہوجا کیں ، تا کہ لوگوں کو دیمن شیمن ہوجا کیں ، تا کہ لوگوں کو دیمن شیمن ہوجا کیں ، تا کہ لوگوں کو دیمن شیمن ہوجا کیں ، تا کہ لوگوں کو دیمن شیمن ہوجا کیں ، تا کہ لوگوں کو دیمن شیمن ہوجا کیں ، تا کہ لوگوں کو دیمن شیمن ہوجا کیں ، تا کہ لوگوں کو دیمن شیمن ہوجا کیں ، تا کہ لوگوں کو دیمن شیمن ہوجا کیں ، تا کہ لوگوں کو دیمن شیمن کو دیمن شیمن کو دیمن کو دیمن کو دیمن کو دیمن کو دیمن کیمن کو دیمن ک

انچ*ی طرح یاد ہ*وچئے۔

اں طرح کے چھوٹے چھوٹے وطائف اوراڈ کارکے لیے بندے کی تالیف ''مسنون وطائف کی ج لیس حدیث 'اور''مسلمانوں کاخزانہ'' اور''مسنون دعا ' نیں'' وغیرہ کتابوں ہے آپ کو بڑاموا ول جائے گا۔

#### ایک ضروری تنبیه

دین بات بیان کرنے میں اوقات کالحاظ رکھنا بھی بہت ضروری ہے،
میز بان حضرات ہے بہلے ہے معلوم کرلیں کہ تنی دین تک باتیں بیان کرنی ہے،اس
وقت میں بورامضمون بیان کرنے کی کوشش کریں بعض مرتبہ تومنظمین کی طرف
سے وقت دیاجا تاہے یاصراحثایا شارتا ہٹا دیاجا تاہے بھر بھی مقررین حضرات وقت کی
دی بہت سارے دومرے ظاموں میں خلل پڑتا ہے؛
اس لیاں کا بھی خصوصی خیال رکھیں۔

ایک مولاناصاحب ہمارے یہاں کے ایک سالانہ جلے میں خطب فرما رہے سے ،ان کو وقت بھی ہتلا دیا گیا تھا اور جلسہ گاہ سے سورت ریلوے آئیشن تک جہنے میں کتنا وقت کی گا وہ سب ہٹلا دیا تھا اور کتنے ہیج آپ کی ٹرین ہے وہ بھی ہٹلا دیا گیا تھا اور احمد آیا دہیں آپ کو دوسرے پروگرام میں پہنچنا ہے بیرساری تفصیل ہتادی گئی تھی ،اس کے باوجود بھی وہ ایک موضوع کے اوپر تقریر کر رہے تھے ،موضوع ہتادی گئی تھی ،اس کے باوجود بھی وہ ایک موضوع کے اوپر تقریب آگیا ،بس تقریر کا وہ تھے ،موضوع کے وقت نے تریب آگیا ،بس تقریر کا وقت نہی ختم ہونے کے قریب آگیا ،بس تقریر کا وقت نہی شم ہونے کے قریب آگیا ،بس تقریر کا وقت نہی ختم ہونے کے قریب آگیا ،بس تقریر کا وقت نہی میں دوسنے باتی تھے اور ان کو ایک بدنا م زبانہ گئی ہما اس شخص کی یا د

رعایت کی جاویں۔

آئی تو مواد ناصاحب تقریم میں ایسے بے قابوہ و گئے کہ سب بھر بھول بھال گئے اور مزید تقریباً ایک گھنٹہ مانک بھٹ جاوے اور کری ٹوٹ جاوے ایسا بیان ہوگیا، جس کی وجہ ہے ٹرین بھی چھوٹ گئی اور آ گے احمد آباد کا پر وگرام بھی گڑی ہڑا گیا۔

اس طرح کے بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں ؛ ای لیے مقردین کو وقت کی نزاکت کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے، بعض مرجبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دین مشکل سے نکٹ بنا ہے، اب اگر وقت کا لحاظ شرکھا جاوے اور ٹرین یا ہوائی جہز مشکل سے نکٹ بنا ہے، اب اگر وقت کا لحاظ شرکھا جاوے اور ٹرین یا ہوائی جہز مجھوٹ جائے تو دو مرافظ منتظمین کے لیے دشوار اور نامکن ہوتا ہے ؛ اس لیے اس کی طرف خصوصی توجہ دہے، خاص طور پر جمعہ سے پہلے والے خطاب ہیں، مقررہ وقت کی طرف خصوصی توجہ دہے، خاص طور پر جمعہ سے پہلے والے خطاب ہیں، مقررہ وقت کی مایت نہایت اہم اور ضرور کی ہے، دفتر میں کام کرنے والے حضرات اور مختف

ہم سے دورر ہے والوں میں وعظ کے متعلق ایک کامیاب تجربہ اللہ تعالی کے فضل وکرم سے اب تک ذندگی میں ایسے کئی مواقع پیش آئے کہ جواوگ ہم سے غیر مانوس سمجھے جاتے ہیں ایسے جمع میں دبنی باتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ومشا نمانی بریلوی یا دوسرے ای طرح کے فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تو ایسے موقعوں پر اختلافی مسائل بیان کر کے طنز اور طعن وقتی کا انداز اختیار نہ کیا جائے بلکہ افہام وہ ہم مفلط ہمیوں کا از الد، ہم دے عقائمہ

مشغولیات والے لوگ خطبہ اور نماز کی نیت سے حاضر ہوتے ہیں ،ان کی خصوصی

اور نظریات شبت انداز میں پیش کیے جائمیں ،قر آن وحدیث کے ساتھ پیش کیے جانبیں بنی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ختلف واقعات کو بیان کیا جاویں تواس کے بہت ہی زیادہ فائدے ہوئے ہیں۔

بندے کوال طرح کے مجمعوں میں اس انداز کے اختیار کرنے پر بفضل اللہ تعالیٰ بڑی کامیا بی نظر آئی ہے، بہت سے شیعہ لوگوں کے ذہن میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ بڑی کامیا بی نظر آئی ہے، بہت سے شیعہ لوگوں کے ذہن میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ بہم اجمعین کی عظمت اور قر آن کی حقانیت وغیرہ حقائق ذہن شین کرانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔

ایک مرتبه ایک نکاح کی نسبت سے ایک بہت بڑا جمع تھا جن میں ایک
بہت بوی تعداد بریلوی حضرات کی تھی،اس موقع پر حضرت بی کریم صلی الله علیه
وسم کی حضرت صفیہ رضی الله عنها سے جوشادی ہوئی اور جو دھتی ہوئی اس کی پوری
تفصیلات بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ،ایسے ایسے رضافی لوگ جوہم کو
مسلمان تک نبیس سجھتے الجمدللہ!ان کی غلط نہیوں کا از الدہوا۔

ہم لوگوں کا بچے موقف دوسروں کے سامنے ہیں ہے؛ اس لیے بھی بہت سادے لوگ ہمارے مسلک سے دور رہتے ہیں؛ اس لیے ہمارے مسلک کی شبت انداز میں سمجے ترجمانی کرنا بھی بہت ہی مفید چیز ہے۔

#### مختلف مذابهب كے لوگوں میں خطاب

الحمد للد! ایک عرصے ہے ایسے پر دگراموں میں شرکت کی سعادت حاصل ہوتی ہے جس میں مختلف نداہب کی عوام بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں دوسرے نداہب کے سادھوسنت، شاستری، پادری لوگ بھی موجود ہوتے ہیں ،اس طرح مرکزی اورصوبائی حکومتوں کی کابینہ کے وزراءاورحکومت کے دیگر ذہے داران بھی موجود ہوتے ہیں جواسلام اورمسلمانوں کے موجود ہوتے ہیں جواسلام اورمسلمانوں کے مخالف ہیں یامسلمانوں کے معاملات میں منشدہ ہیں اورا یسے مجمعوں ہیں جن مضامین کو بیان کرنے سے بہت ہی اجھا ٹرات سامنے آئے وہ بھی آپ کی خدمت میں خیش کرنا ہوں ،الحمد اللہ! اس سے میڈیا میں بھی ہوئے اجھا ٹرات د کھنے میں آئے:

ویکان کرنا ہوں ،الحمد اللہ! اس سے میڈیا میں بھی ہوئے اجھا ٹرات د کھنے میں آئے:

(۱) ال حدمد لله رب المعالمین والی آیت پرتقر برکے اللہ کی ربوبیت سب
کے لیے عام ہے ،اس کوخوب پھیلا کر کے بیان کیا جائے۔

(۲)وماأر سلنك الارحمة للعدمين والى آيت يرتقريركاس من حضور صلى الله عليه ورحمت ك حضور صلى الله عليه وسلم كى غير مسلمول كرماته روادارى ، شفقت ورحمت ك واقعات نهايت اى مؤثر عابت واقعات نهايت اى مؤثر عابت الوت بين -

(۳) حضرت بی کریم سلی املاعلیہ وسلم کے اضافی عالیہ کا بیان ،اس میں خاص کر کے قیروں کے ساتھ حسنِ اخلاق کے برتاؤ کے واقعات بیان کیے جادیں، اس میں عبداللہ بن افی کی زیاد تیاں اور اس کی موت کے وقت پڑی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے حسنِ سلوک کے ذکر کرنے سے بھی بڑے فواکد سمامنے آتے ہیں۔ علیہ وسلم کے حسنِ سلوک کے ذکر کرنے سے بھی بڑے فواکد سمامنے آتے ہیں۔ علیہ وسلم کے حسنِ سلوک کے ذکر کرنے سے بھی بڑے متعلق جو ہاتیں ہیں، خاص کر سے متعلق جو ہاتیں ہیں، خاص کر سے متعلق جو ہاتیں ہیں، خاص کر سے

میراث میں عورتوں کے حقوق کی تفصیل کو ذکر کیا جائے ،طلاق اسلام کی نظر میں کتنی

نالپندیدہ چیز ہے اور کوئی مجبوری میں اس کو استعمال کرناہے اس کی تفصیلات سے بھی بڑے فائدے ہوئے ہیں۔

(۵) امنِ عام کے تعلق اسلامی ہدایات: انسانی جان اور مال کی حفاظت کے سلسلے میں قرآن اور حدیث میں آئی جو کی باتوں کوخصوصاً ذکر کیا جائے۔

(۲) نظافت اور صفائی اور ماحولیات کے تعلق اسلامی ہدایت کو اجا گر کیا جائے۔ (۷) بچوں کی تعلیم وتربیت اور اس کا اسلامی طریقہ ذکر کیا جائے۔

(۸) تعلیم وتربیت کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشن میں واضح کی جائے۔ (۹) لفظِ جہاد کا لغوی معنی اور اس کا وسیع ترین مفہوم ذکر کیا جائے۔

(۱۰) پڑوی کے حقوق قرآن اور حدیث میں سے ذکر کیے جائے۔

(۱۱) خدمتِ خلق،خدمتِ والدين، شعفول، بيوه، يتيم ، كمزورول اور جانوروں كے ساتھ بهدردى كے متعلق قرآن وحديث كے دا قعات بيان كيے جاويں۔

الا) تجارت کرنے کا اسلامی طریقہ اور جھوٹ ، دھو کا بخصب وغیرہ سے بیجئے کے متعلق اسلامی ہدایات بیان کی جادیں۔

(۱۳) اثبات توحید، رسالت وآخرت عقلی دلائل سے بیان کیا جائے۔

(۱۳) ملک کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانی پوری تحقیقی تاریخ اور حوالوں کے ساتھ بیان کی جائے۔

(10) دہشت گردی کے سلسلے میں اسلامی موقف کوا جا گر کیا جائے۔

خلاصديب كاس طرح كمضاين غيرسلمول كسامن ذكركرن

ہے بہت ہی اجھے فوائدا ورنتائج کا مشاہدہ کیاہے اور بہت می مرتبہ اس طرح کے مضامین س کر غیر سلم دنگ رہ جاتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے تعلق نفرتیں ختم ہوتی ہیں اور وہ اسلام سے قریب ہوتے ہیں۔

# مختلف مذابهب كے لوگوں میں خطاب کے وقت زبان

مختلف نداہب کے لوگوں کے درمیان خطاب کے وقت علاقائی زبان کا استعال بہت ہی مفید ہے اور اگر مقرر علاقائی زبان سے واقف نہ ہوتو ہمارے ملک ہندوستان ہیں مکی زبان ہندی کو استعال کرنا من سب ہے انکین نہایت آ مان الفاظ اور ہمال تجیرات استعال کی جا کیں۔ کچھ لطائف وظرائف بھی شامل رہے تو بہت ہی اور ہمال سے۔ کھھ لطائف وظرائف بھی شامل رہے تو بہت ہی احجہ۔

حقیقی بات تو یہ ہے کہ جمارادین اسلام ہراعتبارے کامل وکھمل ہے، بس کمی بیہ ہے کہ ہم اپنے قول وکمل سے اس کوجیبا پیش کرنا چاہیے ایسا پیش نہیں کرسکے ہیں، اس سلسلے میں تیاری کرنااور کرانا آئ کے حالات کے قیشِ نظر بہت ہی ضروری ہے۔

الحمد للد! ان تمام موضوعات کے متعلق بندے کو مختلف فدا بہب کے لوگوں کے جمع میں خطاب کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اور اللہ کے فضل ہے اس کے بڑے اجھے اثر ات سمامنے آئے ؛ اس لیے آپ کے فائدے کے لیے بیدیا تیس یہاں لکھ دی بیں ، بندے کے اس طرح کے موضوعات کے بیانات بہت ساری می ڈیز میں بھی محفوظ ہیں اور انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

# ایک دینی ارا دہ اوراس کے لیے دعاکی درخواست

ماتھ بی بندے نے ایک ارادہ کیا ہے،خود بھی دعا کرتا ہوں اور آپ سے مجھی دعا کر تا ہوں اور آپ سے مجھی دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ قرآن مجید اور احاد سٹِ مبارکہ میں جن جن عور توں کے واقعات آئے ہیں اس کو بیان کر کے کمانی شکل میں شائع کیا جائے، الحمد للہ! خطبات کی ان سات جدوں میں اب تک بہت ساری عور توں کے واقعات آئے ہیں، باقی کے لیے میں دعا اور کوشش کرتا ہوں، آپ بھی دعا اور کوشش فرما کیں۔

### شكربير

خطبات کی ساتویں جلد میں جن جن حضرات نے جس طرح حصد لیا ہے میں ان تمام کاشکر بیادا کرتا ہوں ، اللہ تعالی ان کو دارین میں اپنی رضا ہے مالا مال فرما وے اور ان کو اور ان کی نسلول کو اللہ تعالی دین کی خدمات کے لیے تجول فرما وے ، خاص طور پرعز پر مکرم مولا ناعمران گودهروی زید مجده-مدرس: جامعه اسلامیه علیم الدین دا بھیل سملک-کی کوششوں کااس جلد میں بڑاد خل ہے ،امند تعالی ان کو جزائے خیر عطافر مائے۔

الله تعالی این نصل سے اس عبر ضعیف سے قرآن مجید کا آسان اور عام فہم ترجمہ اور تفسیری نوائد کے لکھوانے کا جو کام کروارہ ہیں اس کی کتابت اور تھے جیسی اہم خدمات بھی موصوف اپنے رفقا کی ٹیم کے ساتھ انجام دے دہ ہیں، وہ اور ان کی اہلیہ بندے کے لیے طعام کا بھی ہڑا افکرر کھتے ہیں، اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطافر مائے۔

نیزعز پر مرم مفتی معاذ صاحب بہوی - بدران : جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین واجعیلی سملک - اور مفتی سلطان ہمول گودھروی - تجراتی ہفتہ وارا خبار ' واحد قلم گودھرا' واحد تلکم گودھرا' کے مدیر مکرم - زید مجد ہما کا بھی ممنون ومشکور ہوں کہ انھوں نے پر وف ریڈنگ کا مرحلہ کمل فرما یا اور مفتی اولیس صاحب گودھری زید مجدہ - مدرس : جامعہ ڈ ابھیل - کا بھی شکر گزار ہوں کہ احادیث کی تخریح طافر ہائے۔
اللہ تعالی ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطافر ہائے۔

اس کتاب کی اشاعت کے لیے مالی اخراجات کا بیڑ وحب سابق ملاوی کے مسلمان بھائی اٹھا رہے ہیں ،اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطافر مائے ،خصوصاً حضرت مولا ناسلیم صاحب کمکونز وی ،مولا نامجرصاحب کا بودروی ادر تحتر م آصف بھائی میمن اور جاجی بوٹس تو تلا وہ بھی دینی اشاعتی کا موں میں حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالی ان سب کوجز ائے خیر عطافر مائے۔

جمارے نورانی مکاتب کے شعبۂ نشر واشاعت کے ناظم مولہ ناحا فظ الحاج پوسف صدیق بھانا آسنوی زیدمجدہم کی خدمات اور کوششوں کوبھی اللہ نعالی قبول فرمائے۔

آمين يارب العالمين

ر بناتقبل مناانك انت السميع العليم وتب علينا يامونناانك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالىٰ علىٰ سيدنامحمد وعلى انه وأصحابه وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين ـ

العبد مجمود بار ڈولی عنی عنہ جامعہ اسلامیہ علیہ مالدین ڈائھیل سملک ۲۲۷/ریج الثانی کے ۲۲۷

# امر بالمعروف ونهى من المئكر كي حقيقت ربيلي قسط)

#### اقتباس

ابن كثيرُ نقل فرماتے بيل كه: حضرت عمروضى الله تعالى عند نے ج كے موقع پر مجمع عام بيل بيرآ يمن كر بمدنيني "كننه خير امة "على الاعلان تلاوت فرمائي جب كه ده خليفه خصاورارشا دفر مايا كه: الساوگو! تم بيرجا جے بوكه بهترين امت بيں شامل بوجاؤ؟

میسے اور رہ رہ رہ ہے ہیں ہے۔ ایس ہیں ہے۔ ارسہ میں میں میں ہوہ ہے۔ اور ایات میں الفاظ یول آئے ہیں کہ: اگرتم جائے ہوکہ اللہ تعالی تمعارے اندر 'حیسر المة '' کی بشارت پیرافر مادے توتم لوگ اینے اندر وہ اوصاف پیرا کروجو

اومهاف آ گے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ پیمر فرمایا: وہ کو نسے اوصاف ہیں؟ فرمایا کہ:

''خیرامة''کائدرشامل ہوجاؤگ۔ اس روایت کوفل کر کے علامہ عثاثی نے ایک زیر دست جملہ ارشاد فرمایا کہ: اس سے یہ تنجے ڈکلٹا ہے کہ جوآ دمی بھی اس آیت کی فضیلت کوحاصل کرنا جاہے

وہ خود بھی نیک اور اچھا بن جائے اور دوسرول کو نیک اور اچھا بنانے کی فکر کرے۔اور یہی حضرات صحابہ دشمی اللہ منہم کا طمریقہ رہاہے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

أَلْتَحَمُّدُ لِللّٰهِ مَنْ شُرُورِأَنْفُسِنَا وَمِنْ مَيْاتِ اَعْمَالِنَا ، مَنَ يَّهُدِهِ اللّهُ عَلَيْهِ ، وَنَعَوْدُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِأَنْفُسِنَا وَمِنْ مَيْاتِ اَعْمَالِنَا ، مَنَ يَّهُدِهِ اللّهُ فَلَامُ فِيلًا فَلَاهَادِى لَهُ ، وَنَشُهَدُ اَنْ لَا إِلّٰهُ اللّٰهُ وَحُدَةً لَا شَرِيُكَ فَلَامُ فِيلًا فَلَاهَادِى لَهُ ، وَنَشُهَدُ اَنْ لَا إِلّٰهَ اللّٰهُ وَحُدَةً لَا شَرِيُكَ لَلهُ ، وَنشُهِدُ اَنْ لَا إِللّٰهُ وَحُدَةً لَا شَرِيلُكُ لَلهُ ، وَنشُهُدُ اَنْ لَا إِللّٰهُ وَحُدَةً لَا شَرِيلُكُ اللّٰهِ مَن مُنظِيمًا وَالمَامَنَاوَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَنشُولُهُ مَن مَنْ لِيهُ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَالِهِ وَدُرِّ يُولِيهِ وَ اَهُلَ وَرَسُولُهُ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهُ وَحُدَالًا عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَالِهِ وَدُرِّ يُولِيهِ وَ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَن اللّٰهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ ا

فَاَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيَمِ ۞ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيَٰمِ ۞ كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تأَمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوُنَ عِنِ الْمُنْكُرِ وَتُوْ مِلُونَ بِاللَّهِ. (آل عمران: ١١٠)

ترجمہ: تم (اے امتِ محدید!) بہترین امت ہوجو (عالم میں عام) لوگوں کے فاکدے کے لیے کہتے ہواور تم بری بات سے فاکدے کے لیے کہتے ہواور تم بری بات سے روکتے ہواور تم اللہ تعالی پرایمان رکھتے ہو۔

جب بھی بھی دعوت وہلنے کے عنوان سے بیان ہوتا ہے قوعام طور پر"سورہ آلی عمران" کی بیآ بہت کر بمہ علاوت کی جاتی ہے اور اس کو سامنے رکھ کر بیان ہوتا ہے؛ بلکہ اس سے ایک قدم آ کے چل کر ایک بات کہوں تو شاید فعط ندہو کہ اگر خطبے کے بعد بیآ بت بڑھی جائے تو لوگ سیجھ لیتے ہیں کہ دعوت وہلنے کے عنوان پر بات ہوگ ، عام طور پر بہی بات علما اور عوام ہرا یک کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے۔

# دین کی ہاتوں کے تعلق تین بنیا دی مقاصد

دین کی باتوں کے یہی تین مقاصد ہوتے ہیں:

(۱) خود سیکھنااور سیھٹا۔

(۲)اس برهمل کرنا۔

(۳) تمام انسانوں تک اس کی دعوت پہنچانا۔

وفدِعبدالقيس والى روايت يجى دين كى باتور كے يبى مقاصد معاوم موتے

<u>ئۇل</u>:

(۱) ہمارے جامعہ میں الحمد الله دعوت وہم ہے کام ہم الله بہت یو دی ہے دو کر حصہ لیتے ہیں بہا قاعدہ پوری ترتیب اور مشورے سے کام ہوتا ہے اور اطراف کے مداری ہیں جامعہ کو دعوت وہم ہے کام ہوتا ہے اور اطراف کے مداری ہیں جامعہ کو دعوت وہم ہے دائے اس بھی مرکز ہت کا دوجہ حاصل ہے۔ بدھ کے دان عصر کے بعد تفکیل ہوتی ہے اور جمعرات کے دان اطراف ہیں ایک دان کے دان اطراف ہیں ایک دان کے لیے ذمے دار طلبہ وقتا تو قاما تذکہ جامعہ کو جمع وہ تا ہے ہی ماری دعوت کی طرف اشارہ ہے۔

بدامر بالمعروف كي تيون بيان جامعه على طلب كورميان ، وي بير.

عن ابن عباس رضي الله تعالى قال: ان وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الوفد أو من القوم إقالوا: ربيعة فقال: مرحبا بالقوم أوبالوفد عير خزايا ولاندامي قالوا: اناناتيك من شفة بعيدة وبيننا وينك هذا الحي من كفار مضر عولانستطيع أن نأتيك الافي شهر حرام، فقمر تَايِأُمُو تُحَيِرُ بِهِ مَنُ وَرَاء تَاء نَدَحُلُ بِهِ الْجَنَة.

فأمرهم بالربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالايمان بالله عروجل وحده، قال: هل تدرون ماالايمان بالله وحده، قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لااله الا الله وأن محمدا رسول الله واقام الصموة وريتا، الزكوة ، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم. الخ

قال: اِلْحَفَظُولُةُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَالَا كُم.

وفي رواية: احفظوهن وأبلغوهن من ورادكم. (صحيح البحاري:

(YYXI

حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عند فرمات بین که عبداللیس کاوفد آپ صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ سلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مرحبا بساقوم کو جوندر سوا ہوئی اور ند شرمندہ ( لینی خوشی ہے مسلمان ہو سے ال کرمسلمان نہیں ہوئے جس سے ان کو ذائت یا عمامت ہوتی )۔

انھوں نے عرض کیا کہ: یار سول اللہ! ہمارا ملک بہت دور ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان مُفئر کے مشرکین کی آبادیاں ہیں،صرف اشپر حرم میں (لیعنی رجب، اس کے آپ ہم کوالیا جامع اور مختفر کمل بتلاد بیجے کہ اس کے کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو تکیس اور ایل شرکو بھی اس کی دموت دیں۔

جامع عمل

آپ ملی الله علیه وسلم نے فر ایا: چار چیزول کا تھم دیتا ہوں اور جیار چیزول سے منع کرتا ہول۔

(۱) الله تعالى برايمان لا وَاور گوانى دوكه الله تعالى كے سوا كوئى معبود تيس ہے۔ (۲) نماز كوقائم كرو\_

(۳) زکوۃ اداکرواور مال غنیمت میں سے یا نچواں حصہ اللہ کے لیے اداکرو۔ (۴) کرمضان کے دوزے رکھو۔

اس حدیث شریف میں ان الفاظ پر خاص دھین دیا جاوے کہ وفدِ عبدالقیس کے لوگوں نے حضرت ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے دین کی بات سکھانے کی درخواست کی اس میں بیاہم مقاصد عرض کیے:

ہم خودگل کرکے جنت میں داخل ہوں اور ہمارے جو بھائی بہاں نہیں آسکے ہیں وہ بھی ہمارے ذریعے ان ہاتوں کوسیکھ کرتمل کریں اور جنت میں داخل ہونے والے بنیں۔ ٹیزخود آ گے آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فر مایا:

الْحَفَظُولُهُ وَأَنْحَيِرُوهُ مَنْ وَزَلَة كُمْ.

جس معلوم جوا كه خود حضور صلى الله عليه وسلم في بهي الهم مقاصد يبي بيان

# آيت كريمه كالس منظر

اب ذرااس آیت کا پس منظر بھی مجھ لوابی آیت سور ، آل عمران کے بارھویں رکوع میں ہے اور علامہ شبیر احمد عثمانی نے اس آیت کے شخت عجیب وغریب نکات ذکر کیے ہیں:

# افضل نبي كي افضل امت

فرماتے ہیں کہ: اس سورت کے ویں رکوع پرغور کروتواس میں اللہ سجائے واتعالی نے حضرت بی کریم صلی الله علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کا تمام جبیوں سے افغال جونا بیان فرمایاہے،نویں رکوع میں آیت ہے:

وَاذُ اَخَـٰذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِينَ لَمَا اثَيْتُكُمُ مِنْ كِنْبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمُ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. (ال عمران الدند ٨٠)

ترجمه: اوروه وفت بھی یا دولا ؤجب الله تعالیٰ نے نبیوں ہے اقر ارکیا تھا کہ 'جو كتاب اور حكمت (شريعت كاعلم) مين تم كوعطا كرون بجرتمهار سه ياس كوتى ايها رسول آ وے جو تمحارے یا س (پہلے ہے) موجود ( کماب) کوسی بتاتا ہوتو تم ضروراس پرایمان لانا اورضرورتم اس کی مدد ( بھی ) کرنا''۔

يهال عالم ارواح من بيول ع عبد لين كاتذكروب، ال تذكر عين الله تعالى في حضرت مى كريم صلى الله عليه وسلم كى فضيلت كوبيان فرما يا اوراس فضيلت كوبيان 

# انضل قبلہ انضل امت کے لیے

پھر آ کے چلیں تو دسویں رکوع میں قبلے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو تبلہ عطافر مایا وہ تمام قبلوں میں سب ہے افضل ہے، چنانچے ارشاد فر مایا:

إِنَّ أُوَّلَ بَيْتِ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبْرَ كُاوَّهُدُى لِلْعَلَمِيْنَ. (آبِ عمران ﴿ يَتَ ١٩٦)

ترجمہ: بینی بات ہے کہ (دنیا کا)سب سے پہلا گھر جونوگوں کے لیے مقرد کیا گیاوہ جو مکہ میں ہے (جوشروع ہی سے) برکت والا ہے اور تمام عالموں کے لیے ہوایت (کامرکز)ہے۔

اس رکوع میں اس امت کو جو قبلہ (مینی کعیۃ اللہ) دیا گیااس کے افضل ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے؛ اس لیے کہ چھلی امتوں میں بہت سوکا قبلہ بیت المقدی رہاہے اور اس امت نے بھی چند دنوں تک بیت المقدی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اور اس امت نے بھی چند دنوں تک بیت المقدی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، بعد میں خود بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی جا بہت اور فشا کے مطابق اللہ ہجانہ وقعالی نے آپ کے لیے بیت اللہ کو قبلہ بن دیا ، چنا نچا رشا و فرمایا:

قَدُ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُّوَلِيَنَّكَ قِبُلَةً ثَرُّصُها. (البقرة: 25 م) ترجمه: (اے بمارے بی!) کی بات بیہ کہم تمحارے چہرے کو بار بارا سمان کی طرف اٹھٹا ہواد کھے رہے ہیں ،سو(اس لیے)تم جس تبدر کعبہ) کو پیند کرتے ہو اس کی طرف ہم ضرور تمھارے رخ کو پھیردیں گے۔

آبِ صلی الله علیه وسلم بورے شوق اور رغبت سے بار بارآ سان کی طرف د کھتے تھے کہ کبتی فیل اللہ علیہ وسلم آئے، چنانچرآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرچ بہت اللہ تعالیٰ اللہ عطافر مایا گیا۔

اس میں اس بات کی طرف اشارہ کردیا گیا کہ جس امت کا قبلہ سب سے افضل ہوگا وہ امت یقینا دنیاو آخرت میں سب ہے افضل امت ہوگی۔

# انضل كتاب فضل امت كو

پر کیار مویں رکوع میں اللہ تعالی نے ارشا وفر مایا:

وَاعْنَصِمُوا بِحَبُلِ اللهِ جَمِيعاً وَّلاَ تَفَوَّفُوا، (آل عسران: ٢٠٣) ترجمہ: اورتم سبل کراللہ تعالیٰ کی ری (ایحی قرآن) کومضبوط پکڑے رہو

. اورتم ( آپس میں ) جدانہ ہوجاؤ۔

يهال پر"حبل الله" ےمرادقر آن مجيداور شريعت محديد ب

تواللہ تعالی نے کیارھویں رکوع میں اس امت کو جو کتاب (قرآن مجید) دی
گئی ہے اس کا تمام سافی کتابوں میں افضل ہونا بیان فر مایا بھی اختلاف الاقوال حضرات
مفسرین فرماتے ہیں کہ: آیک سوچار (۱۰۴) کے قریب جھوٹی بڑی کتا ہیں اللہ تعالی نے
نازل فرمائی اوران ہیں بھی چار کتا ہیں بڑی بڑی ہیں ، پھران چاروں میں بھی قرآن مجید
کامقام سب سے او نیجا اور افضل ہے۔

بہر حال! گیا رھویں رکوع میں اس امت کی کتاب( قرآن مجید ) کا تمام کتابوں میںافضل ہونا بیان کیا گیا۔

اور کتاب کیا ہوتی ہے؟

الله تعالیٰ کے احکام اور شریعت کے قانون کا مجموعہ جوا کرتی ہے۔

جب کتاب افضل او شریعت بھی افضل، کتاب سب سے اعلی تو اس میں جوادکام بیان ہوئے وہ بھی سب سے اعلی؛ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی کتاب کے افضل ہوئے کو بیان فر ماکر کے اور اس امت کو جو شریعت دی گئی اس شریعت کے افضل ہونے کو بیان فر ماکر کے اس امت کے افضل ہوئے کو بیان فر مایا۔

# فضل امت

آخرش سورت کے بارجویں رکوع میں بیآ یت کر بھر آئی''کنتم خیر آمہ " گویا کہ اب براہِ راست (DIRECT) اس امت کی فضیلت کو تمام امتوں کے مقابلے میں انصل قرار دیا گیا۔

بہر حال! بہ افضلیت اور فضیلت مسلسل اوپر سے چلی آرہی تھی انویں رکوئ میں ، دسویں رکوئ میں ، کمیار هویں رکوئ میں تین جگہ پر اشار تأاس امت کی فضیلت کو ٹابت فر مایا اور بہاں چو تھے مقام پراس امت کی افضلیت کوصراحناً بیان فر مایا گیا۔

كنتم كأنسير

اب آية إذرا آيت كالفاظ كود كمية بين:

"کنتم"بیخطاب سکوے؟

حعرات مفسرین کی ایک جماعت تو اس بات کی طرف گئی ہے کہ اس کے خطب محلبہ کرزم رضوان اللہ تعالی میں جعین ہیں۔

کیکن دوسرے حضرات نے بعد دالی است پر کرم فر مایا اور کہا کہ: اول تو اس خطاب کے مصداق محابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ میں مجھین ہیں اور بعد ہیں بوری استِ

محديد على الله عليه وسلم اس كي مصداق بين -

لیکن شرط لگائی کہ جوافر ادصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نیج پرچل کر کے بھی بہ رضی اللہ عنہم کے طریقوں کواپنا کر کے حصرات صحابہ والا کام کریں گے تو وہ اس (کنتم) کے مصداق ہوں گے۔

### خيرامت كامطلب

اس کے بعدد ومرالفظ ہے "خیر آمة" تویہ مخیر امت "کامطلب کیا ہے؟ جب بدلفظ آتا ہے تو ہم امت کی ضیلتیں بیان کرنا شروع کرتے ہیں بفضاک دومرے نمبر پر ہیں، پہلے مجھوا فیر امت کامطلب کیا ہے؟

حضرات مفسرین نے بہت سارے اقوال لکھے ہیں ،اس میں سے چندا قوال آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں:

# كامل اورتكمل توحيد

اس امت کواللہ تعالیٰ نے الی کال اور کمل تو حیدعطا فرمائی جواگلی امتوں

#### میں ہے سی امت کونصیب نہیں ہوئی ،اس سے فر ، یا:

آلَةِ يُنَ امْنُوا وَلَمْ يَنْهِ سُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰثِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمَ مُهُنَدُونَ. (الأنعام: ٨٧)

ترجمہ: جولوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انھوں نے کسی طرح کا شرک جبیں ملایا لیے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی لوگ میچے راستے پر ہیں۔

ال آیت مین طلم "معراد کیاہے؟ تر فدی شریف میں موجودہے، خودنی کر میں اللہ علیہ کم اور کیا ہے؟ تر فدی شرک کے: کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: یہال "ظلم" سے مراد" شرک "ہے:

عن عبد الله رضى الله عنه قال: لمانزلت "الَّذِينَ امَنُوا وَلَمُ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمُ بِظُلْمٍ "مَّقَ دلك على المسلمين، فقالوا يارسول الله وأينا لايظهم نفسه. قال: بيس ذلك انماهو الشرك. (سنن اعرمذي: ٢٠٦٧)

ترجمہ: حضرت عبداللہ وضی اللہ عند قرماتے ہیں کہ: جب آ بت کر بہہ آلہ نے انسانہ اللہ عند اللہ ع

لیمنی جولوگ این ایران اور توحید میں ذرہ برابر بھی شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ:ان کے لیے دنیا وآخرت میں امن ہے اور دوجہنم سے مامون ہیں اور وہی نوگ سیج ہدایت پر ہیں۔ اس سے انداز ہ لگاؤ کہ!اس امت کو جوتو حید دی گی وہ ایسی کالل اور کھمل ہے کہ اس بیس رائی کے دائے کے برابر بھی شرک کاشائیز بیس رہا۔

# الله تعالى كے سوا كا تجدہ

حفرات صحابہ رضی امقد عنہم کونی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وجوت کا کام
کے رحمت ملکوں میں بھیجاتو وہاں انھوں نے عیسائیوں کے یہاں آبک طریقہ دیکھا کہ
وہاں کے جو بادشاہ اور لیڈر ہوتے ہیں ان کے سامنے ان کی عوام اور دعایا سجدہ کرتی ہیں
تو ان محابہ رضی اللہ عنہم نے مدینہ واپسی پرسی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ:
"دائت اُحقیٰ اُن اُیسُ جَدَ لَث"

کداے امقد کے نبی! وہ تو دنیا کہ بادشاہ ہیں اور آپ تو دونوں جہانوں کے مردار ہیں ، آپ مجدہ کیے جانے کے زیادہ حق دار ہیں ، آپ ہمیں اجازت مرحمت فرمائے کہ ہم آپ کو مجدہ کریں ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

لَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَاماً أَنْ يَسُجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرُتُ الْمَرَأَةَ أَنْ تَسُجُدَ لِزَوْجِها. (رواه الترمذي،عن أبي هريرة:١١٥٩)

اگر میری شریعت میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی علیاتش ہوتی تو بیس ہوری کو اجازت ویتا کہ وہ اپنے شو ہر کے سامنے مجدہ کرے۔ عنجائش ہوتی تو بیس ہوری کو اجازت ویتا کہ وہ اپنے شو ہر کے سامنے مجدہ کرے۔ بید دایت تقریباً ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے، تواتر کے درجے میں ہے۔

حضرت بوسف عليدالسلام اورسجده

حالال كرآب حضرت يوسف علي السلام كدا قعميل برهة بين:

وَرَفَعَ أَبُويُهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. (يوسف: ١٠٠)

ترجمہ:اور بوسف(علیہ السلام) نے اپنے والدین کو تخت پر او نیچے بٹھا دیا اور

وه (والدين اور كياره بهائي) ان (بوسف عليه السؤام) كسما مضيحد مين كريز --

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها فرمات بيس كه المتد تعالى كے سامنے

شکر کا مجدہ کیا گیا تھا، یوسف علیہ السلام کوئیں تھے عبادت کا مجدہ تو ہر شریعت میں صرف اللہ تعالی ہی کے لیے جدہ کرنا تھی اللہ تا ہوں جائز تھا؛ البت کسی کی تعظیم کے لیے جدہ کرنا تھی اللہ توں میں جائز تھا؛

لیکن وہ شرک کا ذریعہ بن سکتا ہے؛ اس لیے اِس است میں وہ ناجائز قرار دیا گیا، بخاری

شریف کی حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔( ماخوذاز معارف القران) میں میں میں میں اس کی صراحت موجود ہے۔( ماخوذاز معارف القران)

خیر!یہاں پر سجدہ ہور ہاہے جس کو سجدہ کھو بہورہ کھو بہورہ کھو ہے گئریم کہویا سجدہ احترام کہو جو بھی کہویہ چھیلی شریعت کی ہات ہے؛ لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ سمسی اور کے سامنے کسی طرح کے سجدے کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔

جوچیزشرک کے لیے دور سے بھی ذریعہ بن سکتی ہے اللہ تعالی نے اس کواس امت کے لیے منع فرمادیا ہے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس است کو کامل اور کھل تو حید عطافر مائی ہے یجیر امت کا ایک مطلب بیہوا۔

# بورى ابميت كے ساتھ توحيد كا تھم

اس امت کوتو حید کا اہتمام کرنا ہے اورتو حید کے اہتمام کے ساتھ زندگی گر ارنی ہے اس کا خصوصی تھم اللہ تعالیٰ کی طرف ہے دیا گیا اور کیسا اہتمام کرنا ہے،

#### كتے بخت اتداز میں ارشادفر مایا گیا كه:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُنْشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاهِ (انساء: ١١١) ترجمہ: بیٹی بات ہے کہ اللہ تعالی اس کے ساتھ کی کوشر یک بنائے کو معالی ہیں کرتے اور اس (شرک) سے کم درجے کے (گناو صغیرہ یا کبیرہ) جس کے لیے جا جے ہیں معاف کرویتے ہیں۔

#### اوردومری جُکه فرمایا:

إِنَّ اللَّذِيْنَ كَدُّبُوالِ السِّنَاوَاسَتَكْبَرُ وَاعْنَهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمُ أَبُوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدُحُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. (الأعراف: ٤٠)

ترجمہ: یقیناً جونوگ جماری آینوں کو جھٹلاتے رہے اوران (آینوں) کے مقابلے میں تکبر کرتے رہے ان کے لیے آسان کے دروازے نہیں کھولے جا کیں گے اور وہ جنت میں داخش ہوں گئے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخش ہوج وے۔ یعنی بہتری ہوں کے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے گذر جائے ؛ لیکن شرک کے داونٹ سوئی کے سوراخ میں سے گذر جائے ؛ لیکن شرک کرنے والا جنت میں جائے یہ ہوئی نہیں ہمکا۔

اورمعراج کی روایت میں آتا ہے کہ ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین تخفے طے،
اس میں سے ایک تخفہ مید ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو بھی شرک سے اپنے
آپ کو بچ ہے گا اللہ تعالیٰ اس کے گنا و کبیر و کو بھی معاف فر ماویں ہے، ہیا ہمیت بتائی گئی
ہے شرک سے بچنے کی اور تو حید کو پورے طور پر اپنانے کی ۔

ریجی '' خیر امة "کا ایک مطلب ہے۔
ریجی '' خیر امة "کا ایک مطلب ہے۔

### توحیدسب کے لیے ہے

اس امت کے لیے تو حید کے معاملے میں عموم ہے کہ تو حیداس امت میں اللہ تعالیٰ نے عام رکھی کہ اس است کا ہر فر رجا ہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب، عام ہو یا خاص، ہرا یک کے لیے تو حیدلازی ہے۔

اے عدی! کیاتم بیٹیس کرتے تھے کہ تمحارے علما بھوا دے احبار اور تمحارے
' رہبان جس چیز کوحلال بتادیتے تھے آس کوحل مان لیتے تھے اور جس چیز کوحرام بتادیتے تھے
تم اس کوحرام مان لیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ویجھتے بھی نہیں تھے کہ کیا کتاب میں اللہ تعالیٰ کا بیٹم ہے یانہیں ہے۔ کہ ان لیا۔
میں اللہ تعالیٰ کا بیٹم ہے یانہیں ہے کہ سی تھا دے کہ دیا اور تم نے مان لیا۔

اس امت میں بینیں رکھا گیا، یہاں ہرایک کے لیے تو حید عام ہے، ہر فرد کے لیے زندگی کے ہرشعبے میں بینیں مکھا گیا، یہاں ہرایک کے لیے تو حید ہو۔
کے لیے زندگی کے ہرشعبے میں جمل میں بھی تو حید ہو، قول میں بھی تو حید ہو۔
دین کاعلم بقر آن، حدیث اور فقدسب چیزیں طبقاتی نہیں رکھی گئی، خا تمانی نہیں

رکی گئی، ہرایک کے لیے عام ہے، جو جا ہے اس کواس کی ترتیب سے حاصل کرے۔ بہر حال!اس امت کے لیے تو حید کو عام رکھا گیا۔

يكي نخير امة" كالكمطلب بـ

#### اس امت كامثالي اعتدال

الله سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے لیے ہر شعبے میں اعتدال رکھا ہے اور بیجی اس امت کی خصوصی صفت کے طور ہر بیان کیا گیا:

وَكُذَٰلِكَ جَعَلُنَا كُمُ أُمَّةً وَّسَطًّا. (البقرة:١٤٣)

الله تعالى نے تم كومعندل ( ہرشعبے ميں اعتدال والي ) امت بتايا۔

میجیمی امتوں میں بیرحالات تھے کہ بعض لوگ شادیاں ہی نہیں کرتے تھے، تو دوسری طرف بعض امتوں کا حال میرتھا کہ اتنی شادیاں کرتے تھے کہ کپڑے سے زیددہ

بيويال **بد** لت<u>ة تتھ</u>۔

اب اس امت کواللہ تعالی نے اعتدال عطافر مایا اور صراحت فرمادی کہ زیوہ سے زیادہ چارشادی کرو، اس ہے زیادہ نہیں اور چارول کے حقوق بھی برابرادا کرواورا گر حن ادانہیں کر سکتے تو زیادہ مت کرو، بس ایک پر حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اکتفا کرو۔

پہلے زمانے میں لوگ روز ور کھتے تور کھتے ہی چلے جاتے ؛کیکن اس امت کے لیے اللہ تعالی نے سال میں ایک ہی مہینے کے روز نے فرض کیے اور پھر سنت ہمتیب

روزے آئے اور پھران کی بھی تحدید کردی گئی ؛ کو یا ہر چیز میں اعتدال \_

یکھی" خیرامت" کامطلب ہے۔

#### روحاني واخلاقي اصلاح

روحانی واخلاقی اصلاح: بیراس امت کا فرض منصبی ہے کہ وہ روحانی اصلاح

مجمى كرے اورا خلاتی اصلاح مجمى كرے ، اس كوامتِ محد بيرى فرشِ منعبى قرار ديا كيا۔

# بیهی ٔ خیرامت کامطلب ہے۔ کامل امر بالمعروف و نہی عن المنکر

اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھیل کی گئی، آ سے جو ہات آ رہی بي أنا مرون بالمعروف وتنهون عن المنكر "البين امر بالمعروف اورشي عن المنكر "المعروف اورشي عن المنكر بيصرف اس امت كي خصوصيات ميں سے ہے ، پہلى امتوں كے ليے امر بالمعروف اور نبي عن المنكر تها؛ ليكن ناتص تفا\_

# مكمل اورناقص كاكيامطلب؟

مفسرین لکھتے ہیں کہ: بہلی امتیں امر بالمعروف اور نبی عن المنکر دو چیزوں -ہے کرتی تھیں:

ایک ایل زبان ہے۔

اورایک این سوچ اور فکر ہے۔

لیخی کسی کو برائی کرتے و کیھتے تو پہلے د ماغ میں سوچتے کے میاللہ تعالی کا ہندہ برا

کام کرر ماہے، پھراس کوزبان سےرد کتے اور زبان سے بھٹی بات کا تھم کرتے۔

منجهي امتول كصرف بيدوطريق تته:

ذہن سے سوچنا بلکر کرنا اور زبان سے سجمانا ، زبان سے بھلی بات کا تھم کرنااور برى بات سےروكنا۔

جب کہاں امت میں اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کی پھیل

فرمائی اور تیسری چیز بھی عطافر مائی: فیحنی ہاتھ ہےروکن ، جہاداور قبال کے ذریعہ یااپنے ہاتھ ہےروک کرکے امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کرنااوراس کی شکل بھی ہے کہ کسی کو تم برائی میں دیکھوتو اپنے ہاتھ ہے روکو ، برائی ہے روکتے کے لیے بہت ہے مواتع پر قبل مشروع کیا گیا۔

اس كومديث مين كريم صلى الله عليه وسلم في تقصيل بيان قرماياب:

مَنُ رَأَى مِنْكُمُ مُنَكَّرًا فَلَيْغَيِّرُهُ بِيَدِه، فَإِنْ لَمُ يَسْتَطِعُ فَبِلِسَانِه، فَإِنْ لَمُ

يَسْتَطِعُ فَبِقَلْبِه و دالك أَضُعَفُ الْإِيمان. (رواه مسلم عن أبي سعيد: ٣٠٦٧)

ترجمه بتم میں ہے جو محض کوئی گناہ ہوتا ہواد کھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ

اور توت سے اس کو بدل دیوے اور اگرید نہ کر سکے تو زبان سے بدلے اور اگریہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں اس کو برا سمجھا وربیاد فی درجے کا ایمان ہے۔

"من رأى منكم منكرا علىغيره بيده" بيريبلا ورجدركا، يوكيل ال امت كى خصوصيات من سيريم

*دومرادرجه ف*ان لم يستطع فبلسانه

تغيسراورجه من في المنطع فبقلبه "\_

ال حدیث کے الفاظ پر غور کریں ''فسلسفیسرہ'' کا تھم ہے لیتی برائی کی جگہ بھلائی لانی ہے، تبدیقی کرنی ہے۔

خیر! بینتیوں درجات امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کے میں جس کے ذریعہ اس کا م کی پنجیل ہوئی۔

#### یکھی''خیرامت''کاایک مطلب ہے۔

#### اهتمام اورتاكيد

اس امت کوامر بالمعروف اور نبی عن اکمنگر کے ابہتمام کرنے کا تھم کیا گیا اور ابہتمام بھی ابیہ کے قرآن مجید بین متعدد مقامات پر اس کا تذکر ہ آیا اور احادیث میں اس کا تذکرہ آیا ،اس لند راہتمام اور تاکید صرف اس است کو کی گئی۔

# كامل شريعت بهى الله تعالى كي نعمت

خیرامت کا ایک مطلب ہے وقائمینی شریعت ایسی کھمل شریعت الل امت کوعطا کی ٹی الی کھمل شریعت بچھیل امتول کو بھی عطانہیں کی ٹی ای لیے من دس ججری ہیں جب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا آخری حج اوا فرمایا تو آیت نازل ہوئی:

ٱلْيَـوُمَ ٱكَـمَـلُـتُ لَكُمْ دِيُنَكُمُ وَٱنَّمَمُتُ عَلَيْكُمُ يَعْمَتِى وَرَضِيُتُ لَكُمُ الْإِسُلَامَ دِيُنا. (المائدة:٣)

ترجمہ: آج میں نے تم پرتمھارادین (ہرطرح سے) مکمل کردیااورتم پراپی نعمت میں نے پوری کردی اور میں نے تمھارے لیے اسلام دین کو (ہمیشہ کے لیے) پیند کیا۔

الیکی ممل شریعت که قیر مست تک دین کی لائن سے جنتی بھی ضرور یاستہ و بیستہ ہیں و واللہ تعالی نے می کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعی کم مل فریادی۔ دو کھمل شریعت' بیجی' خیرامت' کا ایک مطلب ہے۔

اسلام نیا م*ذہب بنیں ہے* بعض لوگ ایک غلط<sup>ن</sup>نی کا شکارر ہتے ہیں جس کا بعض مرتبہ نقصان بھی سامنے

ان لوگوں كا خيال مديے كماسلام معرت في كريم ملى الله عليه وسلم سے شروع ہوا؛ حالان که شریعت اسلامی کی ایندا تو حضرت آ دم علیه السلام سے ہو چکی تھی۔ ماں اسلام کی تکیل حضرت بی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی۔

### اس امت کے کیے علوم ومعارف کے خزانے

موياسلام كوئى نياند ببنيس ؛ بلكرفنديم ندبب بـ

اس امت کے لیے علوم دمعارف کے دروازے کھول دیے گئے اور ایسے وروازے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے جو پچھلی امتوں میں کسی کو نصیب نہیں ہوئے،آپ اندازہ لگا و ایک تر آن مجید کی ایک سورت کے مضافین کے بارے فیل فرمایا جائے:

إِنَّ هِذَا لَفِي الصَّحْفِ اللَّاوُ لَى اصَّحْفِ إِبْرَاهِيُمَ وَمُوْسَى. (الأعلى: ١٩) ترجمه: يظيماً بير(مضامين) پچھلے آسانی صحیفوں میں موجود ہیں ماہرا ہیم (علیہ السلام) اورمويٰ (عليه السلام) كے حيفوں ميں۔

حضرت موی علیه السوام کی کتابوں میں ،حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی کتابوں میں جوعلوم اورمضامین منصوہ آلر آن مجید کی ایک سورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ کہاں بوری آسانی کتابیں اور کہاں قرآن کی ایک سورت! آپ انداز و لگاؤ

كه:الله تعالى نے كيے علم ومعرفت كے دروازے ال امت ير كھول ديے۔ بیجی''محیرِ امت'' کاایک مطلب ہے۔ امر بالمعروف اور نهى عن أنمنكر عام ہے

اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے امر با معروف اور نبی عن المنکر کا دائر ہمحدود تہیں رکھا کہ ایک زمانے کے لیے یا ایک علاقے کے لیے یا ایک قوم کے لیے؛ ملکہ اللہ تعالی نے اس امت کے لیے امر بالمعروف اور جی عن ایمنکر کا دائر ہیں۔ وسیج رکھا ہے، و پھلے زمانے میں میہوتا تھا کہ: یہ نبی ایک زمانے تک میہ نبی ایک علاقے کے واسطے۔

چنانچه حضرت ابرا ہیم علیہ السلام ملک شام میں محنت کررہے ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام سددم کے علاقے میں محتت کررہے ہیں۔ دونوں کا علاقہ متعمین ، دونوں كعلاق كوالله تعالى في حدودر كها-

چھلی بعض امتوں کے لیے امر بالمعروف اور نہی حن المنكر کے لیے دائرہ بھی متعبين،علاقه بهى متعبين أورقوم بهى متعين تقى أليكن الله تعالى في اس امت كوابيا بنايا كهاس کی محنت کا دائر مکسی قوم تک خاص نہیں ، قیامت تک آنے والی تمام اقوام عالم اس کی محنت کا دائرہ اور میران ہے۔

ای طرح کوئی خاندان خاص نبیں، جو بھی ہو، کالا ہو یا گورا ہو، عربی ہو یا مجمی جوءاملاتعالیٰ نے اس امت کے لیے ہرایک کو بحنت کا میدان بنایا۔

# تمام شاخيس هري بفري

ایمان ، اعمال اور تقوی کی تمام شاخیس الله تعالی اس امت کی برکت ہے تباو

فرمائیں ھے۔

ایمان کی،اٹمال کی اورتفوی کی بیتین چیزیں مفسرین نے لکھی ہے کہ تینوں شعبوں کواللہ تعالی اس کی قربانیوں کی برکت ہے سرسبز وشاداب فرما کیں گے۔ میجی 'نخیر امت'' کامطلب ہے۔

# عمل ثم بثواب زیاده

ایک اور مطلب مغسرین نے بیکھ ہے کتم لوگوں کا''قلیل عمل' دوسری امتوں کے''کیئر عمل'' کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوگا، بیامت قلیل عمل کرے گی بھوڑاعمل کے ذیودہ اعمال سے زیودہ اعمال سے زیودہ افضل اور زیادہ بہتر تو اب یانے والی ہوگی۔

ایک هپ قدر بی کو لے لوہ اس امت کے لیے ایک رات کی عبادت دوسری امتوں کی ہزار مہینوں کی عبادت ہے بہتر قرار دی گئی ہے۔

بيسب باتين حضرات منسرين نے "حجر امت" کی تفسير ميں تکھی ہيں۔

# مجيرِ امت احاديث كي روشني ميں

اب اس ملسلے میں چندروا بیتی بیان کرتا ہون:

(١)عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسولُ الله صلّى اللهُ عليه وسَلَّمُ: كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتُ لِلنَّاسِ،قالِ: خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ تَأْتُوْنَ بِهِمْ فِي السَّلاسِلِ فِي أَعْماقِهِمُ حَتْى بَدْخُلُوافِي الْإِسْلامِ. (البخاري:٤٥٥٧)

#### حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسم نے ارشا وفر مایا:

تم دوسروں کے حق میں سب ہے بہتر ہو ( پھرآ گے وجہ بیان فر مائی ) اس لیے کہتم نوگوں کی گردن پکڑ پکڑ کے اسلام کی طرف بارتے ہو، اس کے اللہ تعالیٰ نے تم کو سب ہے بہترین بنایا۔

مندِ احمد میں حضرت علی رضی الله تعالیٰ عند سے ایک روایت ہے جس میں بی کریم صلی الله علیہ وایت ہے جس میں بی کریم صلی الله علیہ وسلم لے اپنی خصوصیات بیان فرمائی ،اس میں ایک خصوصیات بیان فرمائی کہ الله تعالیٰ نے میری امت کوسب ہے بہتر امت بنایا۔

(٢) عَنْ عَلَيْ بُنِ أَبِي طالب رضى الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عله وسلم: أَعْطِيْتُ مالَمُ يُعَطَّ أَحدٌ مِنَ الأنبياه. فَقَلْنا: يارسولَ الله الماهو؟قال: نُصِرُتُ بِالْرُّعُبِ، وَأَعْطِيْتُ مَفَاتِبْعَ الْأَرْضِ، وَسُمِيْتُ اللهُ الماهو؟قال: نُصِرُتُ بِالْرُّعُبِ، وَأَعْطِيْتُ مَفَاتِبْعَ الْأَرْضِ، وَسُمِيتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى طَهُورًا، وَجُعِلَتُ أُمَّتِي خَيْرَ اللهُ مَهِ. (مسند احد: ٢٦٢) أَحْمَدُ، وَجُعِلَ النُّرَا بُ لِي طَهُورًا، وَجُعِلَتُ أُمَّتِي خَيْرَ اللهُ مَهِ. وايت فقل كرت رقايت فقل كرت لا على الله عليه وسلى الله عليه وسلم سے روايت فقل كرت الله عليه وسلم الله عليه وسلم على الله عليه والله على الله عليه والله و

ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: (۱) رعب کے ذریعہ میری مدد کی گئی۔

#### (۲) مجھے زمین کی تنجیاں (لیعنی خزانے )عطاکی تنکیں۔

(۳)میرانام احدرکھا گیا۔

(٣)مير \_ ليمثى ياك كُنتي \_

(۵)اورميري امت كوبهترين امت بنايا كيا\_

(٣) عَنْ دُرَّـةَ بِنُتِ أَبِي لَهَمٍ قَالَتُ:قَامَ رَجُلٌ إِنَ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهِ النَّاسِ خَيُرٌ ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُ وَ عَلَى الْمِنْبَرِ - فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ الْمَيُ النَّاسِ خَيُرٌ ؟ فَقَالَ صَلَّهُ مَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَيْ النَّاسِ خَيْرٌ النَّاسِ أَقْرَوْهُمْ وَأَتْقَاهُمُ وَآمُرُهُمْ بِالْمَعُرُوف، صَلَّه مَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ النَّاسِ أَقْرَوْهُمْ وَأَتْقَاهُمُ وَآمُرُهُمْ بِالْمَعُرُوف، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَوْصَلُهُمْ بِلرَّ حِمِ. (مسندِ احمد: ٢٧٤٣٤)

ترجمہ: ابولہب کی بیٹی حضرت درہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ایک مرتبہ کسی نے رسول خدا ملی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا-آپ اس دفت منبر پر تھے- کہ:

حضور! کونس مخفس بہتر ہے؟

آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: سب لوگوں ہے بہتر وہ خف ہے جوسب سے زیادہ قر آن پڑھنے والا ہو،سب سے زیادہ پر بیز گار ہو،سب سے زیادہ اچھا ئیول کا تھم کرنے والا ،سب سے زیادہ برائیول سے روکنے والا ،سب سے زیادہ رشتے ناتے ملائے والا ،سب سے زیادہ رشتے ناتے ملائے والا ،سب سے زیادہ رشتے ناتے ملائے والا ہو۔

(٤) عَنُ أَبِي السَّرُدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: يَاعِيُسْي الِآيِ بَاعِتُ مِنَ يَعُدِكَ أُمَّةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: يَاعِيُسْي الِآيِ بَاعِتُ مِنَ يَعُدِكَ أُمَّةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَكُرَهُونَ إِحْتَسَبُوا إِنْ أَصَابَهُمُ مَا يَكُرَهُونَ إِحْتَسَبُوا

وَصَبَــرُّوُا ، وَلَاحِــلُــمَ وَلَاعِــلَـمَ. قَـالَ : يَـارَتِ! كَيُفَ يَـكُـوَنُ هَـنَا وَلَاحِـلُـمَ وَلَاعِلُمَ؟قَالَ: أَعْطِيُهِمُ مِنْ حِلْمِي وَعِلْمِي. (حلبة الأولياء لابي نعيم:٢٠٨)

ری رساب من مسیوبا رس رسیبی رسیبی بر مسار رساب بر ابدا انتاسم ملی الله علی و مسید و مس

آپ نے تعجب سے بوچھا کہ: بغیر ہر دہاری اور دوراند کئی اور پختہ عم کے میہ کیسے ممکن ہے؟

رب العالمين في مايا: من أنعين ايناحكم اوعلم عطافر ما ذل كا-

(۵) آپ سلی الله علیه وسلم نے قرمایا: جب تک میں جنت میں داخل نہ وجاول

انبیا پر دخول جنت حرام ہے اور جنب تک میری امت ندداخل مود وسری امتوں پر دخول جنت حرام ہے (تغیر این کیٹر)

(۱) آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم ہے اس ڈات کی جس کے قبضے میں مجھر کی جات ہے۔ جس کے قبضے میں مجھر کی جات کی طرف مجھر کی جات کی طرف مجھر کی جات کی طرف پر موجے ، زمین تم ہے پر جوجائے گی ، تمام فرشتے پکاراٹھیں سے کے جمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ جو جماعت آئی وہ تمام نہیوں کی جماعت ہے بہت ذیا دہ ہے۔ (تفیرا بن کشر)

# ا**س امت کی افضلیت کا از کی فیصله** بعض مفسرین نے تو کمال کردیا، وہ لکھتے ہیں کہ:

اس امت کا بہتر میونا اللہ تعالیٰ کے بیباں ازلی فیصلہ تھا کہ بیامت تمام امتوں میں سب سے افضل امت ہوگی اور آ کے بیکھا کہ: اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کونبر مجمی دی کہ میں ایک امت پیدا کرنے والا ہوں جونمام امتوں میں سب سے افضل امت ہوگی۔

اور امام ابن کثیر رحمة الله علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے وہ سنا کرآج اس مضمون کو بہال پرروکتا ہوں۔

ابن كثيرُ فقل فرمات بين كه: حضرت عمرض الله نعالي عنه في كموقع ير مجمع عام بين بيآ بهت كربمه يعني "كننه خير امة "على الاعلان ثلاوت فرما في جب كه ده خليفه تضاورا رشاد فرما ياكه:

> اے لوگو! تم یہ جاہے ہو کہ بہترین امت میں شامل ہو جاؤ؟ امر

بعض روایات میں الفاظ بول آئے ہیں کہ:

اگرتم چاہتے ہوکہ اللہ تعالی تمھ رے اندر ''خیر مدہ '' کی بشارت پریدافر مادے تو تم لوگ اللہ تعالیٰ کی شرطوں کو پورا کرو۔

اوربعض روایات پیس میچی ہے کہ:

تم اليان اندروه اوصاف بيداكروجواوصاف آكالندتعالى في بيان فرمائ المدروة المان ومواف إلى المرابية والمواف المرابية والمواف المرابية والمواف المرابية والموافقة المرابية والموافقة المرابية والموافقة المرابية والموافقة المرابية والموافقة المرابية والموافقة المرابية والمرابية والم

تأمرون بالمعروف وتنھون عن المنكر وتؤ منون بالله. (تغيرا بن كثير) ترجمہ: تم اچھا كام كرئے كے ليے كہتے ہوا درتم برى بات بروكتے ہوا درتم

الله تعالى يرايمان ركھتے ہو۔

یہ تین اوصاف پیدا کراو، کارتم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی بشارت " "خیرامة" کے ندرشامل ہوجاؤ کے۔

اس روایت کوفل کرے علامہ عثمانی نے ایک زبردست جملہ ارشاد فرمایا کہ:

اس سے بیز بیجے (کلٹا ہے کہ جوآ دی بھی اس آیت کی نضیلت کو حاصل کرنا جا ہے وہ خود بھی نیک اور اچھا بن جائے اور دومروں کو نیک اور اچھا بنانے کی فکر کرے۔اور

میں مفرات صحاب رضی الله منهم کا طریقہ رہاہے۔

الله سبحانہ وتع الی ہمیں بھی یہ تنین شرطیں اپنے اندر پیدا کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔آمین۔

وآخر دعواناان الحمد لله رب العالمين

# امر بالمعروف ونهي عن المنكر كي حقيقت حقيقت

(دوسری قسط)

#### اقتباس

"دروس التاريخ الاسلامي" شل ايك واقع الماسيك. ایک رومی جاسوس صحابہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیهم اجمعین کے درمیان

رہے کے لیے آیا تھا تو اس نے صحابے کے درمیان رو کر کے اپنے بادشاہ کو چیش کرنے كے ليے اپن جاسوى كى جور بوٹ تيار كى تھى اس ميں اس نے بيالفاظ كھے تھے كه:

بِالْلَّيْلِ رُهُبَانٌ وَبِالنَّهَارِ قُرُسَانٌ ، وَلَوْ سَرَىَ ابْنُ مَلِكِهِمْ قَطَعُوهُ ، وَلَوْ زَني رُجِمَ لِإِقَامَةِ الْحَقِّ فِيهِمُ. (دروس الناريخ الاسلامي القسم الثاني: ٣٢)

جب رات ہوتی ہے تو بداوگ اینے اللہ کے سامنے دنیا ہے قطع تعلق ہوکر ر دنے والے اور گز گڑانے دالے ہوتے ہیں اور جب دن ہوتا ہے توایلی سواریوں اور

ا پنے محوز وں پر بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کے راہتے میں نکل پڑتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اور اگران کے بادشاہ کالڑکاہمی چوری کرے توسب لوگوں کے درمیان انصاف قائم ر کھنے کے لیے اس کے ہاتھ کا شتے ہیں اور اگر ذنا کرے تو اس کورجم کرتے ہیں۔

یا یک عیسائی جاسوں نے اپنی رپورٹ میں لکھاتھا۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

أَلْتَحَمُّدُ لِللّٰهِ نَحَمَّدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسُتَعَفِرُهُ وَنَوْمِنُ مِنْ وَنَوْمِنُ مِنَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِن سَيّاتِ اَعْمَالِنَا مَن يَهُدِهِ اللّهُ فَلَامُ فِيلًا فَلَاهَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ لَا إِلّٰهَ إِلَّاللّٰهُ وَحَدَهٌ لَا شَرِيْكَ فَلَامُ فِيلًا فَلَاهَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ لَا إِلّٰهَ إِلَّاللّٰهُ وَحَدَهٌ لَا شَرِيْكَ فَلَامُ فِيلًا فَالمَا وَصَاعَنَا وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَلهُ وَمَن يَصُيلُهُ فَلَاهَادِى لَهُ وَنَشُهُدُ أَنْ لَا إِللّٰهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَلهُ وَمَن يَصُلُهُ وَعَلَى اللّهِ وَاصَامَنَا وَمَو لَلْ اللّهُ وَمَدُمُ اللّهُ وَمَن اللّهُ وَعَلَى اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَذُرَّ يُؤَاتِهِ وَ اللّهُ وَرَسُولُكُ وَمَعُلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَذُرَّ يُؤَاتِهِ وَ اللّهُ لِللّهُ وَاصْحَابِهِ وَذُرَّ يُؤَاتِهِ وَ اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَذُرَّ يُؤَاتِهِ وَ اللّهُ لِلللّهُ وَاصْحَابِهِ وَذُرَّ يُؤَاتِهِ وَ اللّهُ لِلللّهُ وَاصْحَابِهِ وَذُرَّ يُؤَاتِهِ وَ اللّهُ لِلللّهُ وَاصْحَابِهِ وَذُرَّ يُؤَاتِهِ وَ اللّهُ لِيلًا لَهُ اللّهُ عَبْدُولُ وَمَنْ لَهُ مُن اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَذُرَّ يُؤْتِهُ وَ اللّهُ وَمَن لَا لَهُ وَمَا لَا عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَذُرَّ يُؤْتِهُ وَ اللّهُ لَوْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَالَكُ وَمَالُكُوا مُسْلِيمًا كَوْيُولُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَالُهُ وَمَالًا مُعَلّالًا مُعَلّالًا مُعَلّالًا مُعْلَالًا لَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ وَاللّهُ عَلَالُهُ وَلَا لَا عَلِيهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللّ

فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيُمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيُمِ ٥ السَّمِ اللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ ٥ السَّمِ اللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ ٥ اللَّهِ الرَّحُمُنَ الرَّحِيْمِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَتُوَّ مِثُونَ بِاللّهِ (آل عمران:١١٠) المُنْكُرِ وَتُوَّ مِثُونَ بِاللّهِ (آل عمران:١١٠)

ترجمہ: تم (اے استِ تحدید!) بہترین امت ہوجو (عالم میں عام) لوگوں کے فائدے کے لیے جواورتم بری بات سے فائدے کے لیے کہتے ہواورتم بری بات سے روکتے ہواورتم اللہ تعالیٰ پرائمان رکھتے ہو۔

گذشتہ میں "محیر امت" کا مطلب آپ کو بتلایا گیا تھا، اب اس کے بعد آ یہ میں کریمہ میں لفظ ہے" اخر جت للناس "اس کے ملسلے میں جوجو باتیں کتب تفاسیر میں لکھی تئی ہیں ان میں سے چند باتیں آپ کے گوش گزاد کرتا ہوں۔

> أخر جت للناس كامطلب "أخر جت" كاليكمطلب بيب كه:

(۱) اس امت كوظا بركيا كياب لوكوں كے واسفے۔

(۲) اورد وسرامطلب بیہ کہ: اس است کو بھیجا گیاہے کو گول کے واسطے۔ دونوں میں سے جو بھی ترجمہ لیس ڈے داری کی اہمیت کی طرف اشارہ ہوتاہے؛ اس لیے کہ جس خاص کام کے لیے سی کو بھیجا جاتا ہے وہ کام اس کے بنیا دی مقاصد میں سے ہوتا ہے۔

# دعوت کس کو؟

پھرآ گے 'الناس' کالفظ ہے تو یہ 'الناس' کیا ہے؟

(۱) ایک مطلب بیہ کے لوگوں کے نفع کے لیے اللہ تعالی نے تم کو بھیجا ہے۔

(۲) دومرامطلب بیہ کے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے تم کو بھیج ہے۔

یہال غود کرنے کا مقام ہے کہ آیت میں ' نے ساس' کالفظ ہے ' مونین' یا

دمسلمین' کا لفظ نہیں ہے ، اس ہے معلوم ہوا کہ دنیا میں اسے دالے تمام انسان چاہے وہ مسلمان ہوں ، چہ ہے فیرمسلم ہوں ، ان سب کو قائد و بہجانا اور ان سب کی ہدایت کی قارکر نااس امت کے بنیادی مقاصد میں سے ہیں۔

قررکر نااس امت کے بنیادی مقاصد میں سے ہیں۔

البت بدیات اور رہی کہ ہم جنتی فکرائیے ایمان والے بھائیوں کی کرتے ہیں اس کے مقائیوں کی کرتے ہیں اس کے مقابع میں جولوگ کلمہ ہی ہیں پڑھے ہوئے ہیں ان لوگوں کی ہدایت اوران کو فائدہ پہنچانے کی فکر ہم لوگ کچھ کم ہی کردہ ہیں؛ حالال کرآیت دونوں کے لیے عام ہے "النساس" ایمان والے بھی اور فیمرا بیمان والے بھی ، ہرایک کی ہدایت کی فکر کرنا بیہم سب لوگوں کی قرص وار بوں میں شامل ہے۔

## لفظ الناس "ميس دواحتمال

مفسرين في الناس " كي اليودوا حمال ذكر كي بين:

(۱) بعض معزات فرماتے ہیں کہ:اس کا تعلق 'خیز' ہے ہے۔

اگراس كاتعلق" خير" سے ہوتو آيت كا مطلب بيہ دوگا كمتم لوگ تمام اوكوں

کے لیے فیری خیرجو۔

بیاستِ محد بیرگوان کی قرمے داریاں یا د دلائی جاری ہیں کہ:اے استِ محد بید کے لوگو! تم تمام لوگوں کے لیے خیر بی خیر بن کر کے آئے ہو تجھاری ڈات سے ان کو تکلیف اورایڈا پہنچاس کا تو مجھی تصور بی نہیں ہوسکتا۔

(۲) بعض مضرات \_"الناس" كالعلق" اخرجت" \_ كي ب\_

ال صورت میں آیت کا مطلب میہ وگا کہتم لوگوں ہی کے لیے پیدائے مسے ہو؛ لیسی تم کو بیدا کرنے کو بیدا کرنے کے مقاصد میں ہے ایک مقصد میہ ہے کہتم لوگوں کی فلاح ، بہوداور ہدایت کی فکر کرنے کے لیے بریا کیے گئے ہو؛ اس لیے لوگوں کی ہدایت اور ان کی فلاح و بہود کی فکر اور کوشش کرد۔

# تاس كے لفظ كامفہوم

"النساس" كے ليے جب ہم لغت ديكھتے ہيں كه بيلفظ كس ہے شتق ہے تو اس كا أيك باد دَاه تقاتى "ن ، وہ ك " نظر " تاہے" نؤس " جس كے عنی آتے ہيں "اضطراب" جس كاسيد هاساد ورتر جمه ہم كرتے ہيں " بے چينی " ۔ میں یا کہ اس سے میدمطلب لکانا ہے کہ انسانیت کی ہدایت کی فکر ایک ہوجو انسان کو ہروفت بے چین رکھے اور پوری بے چینی کے ساتھ انسان اس کام کو انجام دینے والہ بنے۔

## اس كى تائىدىن شأل كى ايك حديث بيش كرتا مول:

عن الحسن بن عني رضي الله عنهماقال: سمعتُ خالي هندَ بُنَ أبي هالة - وكان وَصَّافاً - فقلتُ : صِفْ لي مَنْطِقَ رسولِ اللهِ صبى الله عليه وسلم،قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم،قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُنَوَاصِلُ الأَحْزَانِ، دَائِمَ اللهِ عليه وسلم مُنَوَاصِلُ الأَحْزَانِ، دَائِمَ اللهِ عليه وسلم مُنَوَاصِلُ الأَحْزَانِ، دَائِمَ اللهِ اللهِ عليه وسلم، كيف كان كلام رسول الله عليه وسلم،

ال مين في كريم صلى الله عليه وسلم كاوم ف ذكر كيد عن بين دائم الفكرة ""
كرآب صلى الله عليه وسلم بميشة قرم من رجة عنه "متواصل الاحزان " مسلسل عم مين المدعلية وسلم المين المرحق ال

وہ کیا چیزتھی جوئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت متفکر ممکین اور بے چین کیے کھتی تھی ؟

صرف ایک ہی فکر دغم نھا کہ بوری انسانیت اپنے مالک کوراضی کرکے جنت بس جاوے۔

۔ . بیدو بی لفظ'' نوس''ہے جوخوداس ہات کی دعوت دے رہاہے کہ تمھارے اندر بے چینی اور گکر ہو۔

چنانچہ جارے اسلاف کی زند کیوں میں بے چیٹی کوٹ کوٹ کر بحری ہوئی تقی۔ حضرت جی مولا نامحمرالیاس صاحب کی امت کے لیے یے بینی حضرت مولانا الباس رحمة الشعليه كحالات مين لكها ب كه جب حضرت كي ر مقتی ہوئی اور آ پ اپنی نئ نو ملی رہن کے یاس پہنچے ہیں تو اس خلوت کی رات میں جب ولہوں کے خوابوں میں پیتر ہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں بحضرت اپنی دہن کے یاس پہنچاتو اس ہے فر ملیا کہ:اٹھو،مصلی بچھاؤاوراللہ تعالیٰ کے سامنے رونے والی بن جاؤ، پھر فر مایا کہ: اس امت کے لیے اللہ تعالی کے سامنے رونے والی آج تک الیاس کی دوآ تکھیں تھیں، آج ہے میری تمعاری ملا کر جارآ تکھیں رویا کریں گی۔جس شخص کی شپ ز فاف کا بیہ

# رونے والے دو ہزرگ

حال ہوتوال کی دوسری را توں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟۔

حعرت فیخ زکر بارحمة الله عليه في آپ بيتي ميل لكها ب كه ميل في ايخ ا کا پر میں اپنے والد (حضرت مولہ ناپنجی صاحب کا ندھلوی) اور حضرت مدنی قدس سرہ کواخیرشب میں بہت ہی آ واز ہے روتے سناء بسااوقات ان اکابر کے رونے ہے مجھ جیسے کی آ تکھ بھی کھل جاتی تھی جس کی آ تکھ سونے کے بعد بڑی مشکل سے تعلق ہے۔ حعنرت مدنی کے روئے کا متظراب تک کا نوں اور دل میں ہے، جیسے کوئی بیجے کو پیٹ رہا ہوا دروہ رور ہا ہو۔ ( آپ جن ۳۳۱) ال قدرية حفرات بي فيني كساته الله تعالى كسامفرون والعض

ایک مرتبه ہمارے جامعہ میں حضرت مدنی رحمة الله علیه کے خلیفہ: مولانا اظہر صاحب دانچی والے تشریف لائے متے ، انھوں نے پرائے منبر پر بیٹھ کربیان کیا تھا۔

فرمایا کہ: بیں تبجد کے وفت حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک تولیہ رکھ
دیتا تھا، چھوٹا سا تولیہ جس کو دعمیکیں'' کہتے ہیں، حضرت جب تبجد میں روتے ہے تو انسانیت
کے لیے اتنی ہے جینی ہوتی تھی کہ آنسوؤل کی قطار بن جاتی تھی ،اس تولیہ کے ذریعے حضرت
اپنے چبرے کو بونچھ کرتے تھے،اس میں اپنے آنسوجی ہوجاتے کہ جب اس تولیہ کو نچ
د اجا تا تو اس میں سے بڑی مقدار میں آنسوؤل کے قطرے نکلا کرتے تھے۔

آپانداز ولگاؤ كه انتاز ياده رونا كه توليد ترجوجائ اوراس كونچوز نے ہے اس ميں سے قطرے لكا ، يكن قدر بے چينى اوراضطراب كى باتيں جوں كى ا اللہ تعالیٰ جمیں جمی امت كی تكر كا بجو حصہ نعیب فرمائے۔

صحابهٔ کرام رضی الله تعالی تنهم کی زندگیاں غیروں کی نظر میں چنانچ جعزات صحابهٔ کرام رضوان الله تعالی کیم اجمعین کی صفات میں بھی بہی بیزلمتی ہے۔

''دروس الناریخ الاسلامی ''میں ایک واقع کھا ہے کہ: ایک رومی جاسوس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان رہنے کے لیے آیا تھا تو اس نے صحابے درمیان رو کر کے اپنے بادشاہ کو چیش کرنے کے لیے آئی جاسوی کی جور بوٹ تیار کی تھی اس میں اس نے بیالفاظ لکھے تھے کہ:

بِالْلَّيْلِ رُهُبَّانٌ وَبِالنَّهَارِقُرُسَانٌ ، وَلَوْ سَرَقَ ابْنُ مَلِكِهِمُ فَطَعُوهُ ، وَلَوْرٌ ني

رُجِمَ لِاقَامَةِ الْحَقِّ فِيْهِمَ. (دروس الناريخ الاسلامي القسم الثاني: ٢٦)
جب رات ہوتی ہے تو ہیاوگ اپنے اللہ کے سامنے دنیا سے قطع تعلق ہوکر
روئے والے اور گر گرانے والے ہوتے ہیں اور جب دن ہوتا ہے تو اپنی سوار ہوں اور
اپنے گھوڑ وں پر بیٹھ کرکے اللہ تعالی کے راستے میں نکل پڑتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں
اور اگر ان کے ہادشاہ کالڑ کا بھی چوری کرے تو سب لوگوں کے درمیان انصاف قائم
رکھتے کے لیے اس کے ہاتھ کا لئے ہیں اور اگر ذیا کرے تو اس کورجم کرتے ہیں۔

بالك عيسائى جاسوس في الى ربورث مي لكهاتها-

#### دن می*ن محنت، رات مین عب*ادت

بہر حال! ہمارے اندر بھی بیصفات پیدا ہوں؛ اس لیے کہ ون کی محنت اور رات کارونا ان دونوں میں جوڑ ہے کہ دن میں مخلوق میں چل پھر کر محنت کریں اور رات کواللّٰہ تعالٰی کے سامنے روئے۔

یمی چیز جمیس می کریم صلی الندعلیه دسلم کی سیرت میں ملے گی ، الند تعالی حضرت نی کریم صلی الندعلیه وسلم کوتھم دے دہے ہیں کہ:

بِمَا أَيُّهَ اللَّمُزَّمِلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيْلًا نِصْفَهُ أُوانْقُصَ مِنْهُ قَلِيْلًا أَوْ زِدُ عَنَيْهِ وَرَبِّلِ الْقُرُانَ تَرُ تِيُلًا.(المزمل:٤٠٣،٢٠١)

ترجمہ: اے جادر میں لیٹنے والے! رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر ہاتی رات میں (عبادت کے لیے) کھڑے ہوجایا کرو، رات کا آ دھا حصہ (عبادت کے لیے کھڑے ہو) یا آ دھے سے پچھ کم کرلو، یا اس سے پچھڑ یا دہ کرلواور قر آن کواطمینان سے صاف صاف

يزها كروب

اس آيت من تين كيفيتيس آكسي:

قم اليل. ال مين مطلق ہے۔

(١) الا قليلا. اس من قليل كاستناكيا، الساكثررات من تبجد كا حكم آيا-

(٢)أوانقص منه قليلا. النش من يحم كردو\_

(٣)أوزد عليه''ياال صاوير كه برحادو

یہ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کواللہ تع کی کی طرف سے تھم ملاا ورحضور سلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہی حال تھ؛ لینی را توں کواللہ تع کی کے سامنے تہجد پڑھنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہے جوکررونا اور دن میں دین کی خاطر محنت کرنا۔

## انسانون كومانوس كرو

اور بیناس کالفظ''آنس'' ہے بھی بہت قریب ہے،انس اور ناس دونوں قریب قریب ہے۔

كيامطلب؟

لیعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں (ٹاس) کوانس پہنچاؤ ،ان کو ماتوں کر واوران کواللہ تعالیٰ کا کلمہ پہنچاؤ ،ان کو ماتوں کر واوران کواللہ تعالیٰ کا کلمہ پہنچاؤ ،اللہ تعالیٰ کا دین پہنچاؤ اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف ان کو دعوت دینے والے بنواور جس فقدر جم ان کو مانوس کر کے دین سکھلائیں گے اثنا زیادہ ان کی زندگی میں فائد وجو گااوروہ دین جلدی قبول کریں گے۔

# اس امت کے لیے اجتماعیت بھی مطلوب ہے

آ گے آ ہتِ کریمہ بین ''امہ '' کا جولفظ ہے وہ اجتماعیت کو ہتلا رہاہے کہ اس امت کو اجتماعیت مجمی مطلوب ہے۔

اجھاعیت بین آپس کے اندر مل جمل کر کے کام کرنا۔ بیرامت کا غظ ہمیں اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے۔

## انفرادي واجتماعي محنت

دین کے کام میں دونوں جھے ہیں: اجتماعی محنت بھی ہوا در انفرادی محنت بھی ہو۔ اور قرآن نے ہم کو صفرت نوح علیہ السلام کی دعوت سے یہ دونوں چیزیں

نُمَّ إِنِّي أَحُلَنْتُ لَهُمْ وَأُسْرَرَتُ لَهُمُ إِسْرَارًا. (الوح: ٩)

ترجمہ: پھر میں نے ان کوعلانیہ دعوت دی اور چیکے جیکے ان کودعوت دی۔

دونوں چیزیں علانیہ دعوت بھی اور حجے پر کے دعوت بھی ،اس میں مجمع عام کی دعوت بھی آگئی اورانفر ادی دعوت بھی آگئی۔

صديث شريف مين ال اجتماعيت برالله تعالى كي مدد كاوعده ب:

عن ابن عباس رضي الله عنه قان;قان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم:يَدُ اللهِ مُعَ الْجَمَاعَةِ.(الترمذي: ١٣٤٠)

ترجمہ:اللہ تعالی کی مدد جماعت کے ساتھ شاملِ حال رہتی ہے۔

يعني جِهال اجتماعيت ہوگی ، جِهال تم جماعت کی شکل ثن کام کرو گے اللہ تعد کی کی مددان جماعت پرآئے گی۔

مير ميحضرت رحمة الله عليه كي أبيك كلكثر صاحب كفيحت (جنتنی برم فضیلت اتنی بی زیاده ذیر داریال) اس حديث سالك بات آپ كوسنادوس:

ایک مرتبه دیوبند کی چھته مسجد پیل جہاں ہمارے بیرومرشد،استاذ مشفق ، حضرت اقدل مفتی محمود حسن كنگونى رحمة الله عليه كاتيام تها، وبال يرضلع "مظفر نكر"ك كلكرم حب حضرت دهمة الله عليه كى ملاقات كے ليے آئے ،انھوں نے آكر كے حضرت رحمة الله عليه كي ملا قات كي اوراين ترقى (PROMOTION)كے ليے دعا کی درخواست کی۔

تو حضرت دهمة الله عليه في أيك عجيب بات ارشا دفر ما في كه:

كلكرصاحب! ايك آپ كى فضيلت ہے كە آپكلكرى اوراس فضيلت ك ساتھ آپ کو بہت ساری سہولتیں (FACILITIES) بھی ملی ہوئی ہیں؛ مثلّہٰ لال لائث والی کارآ ہے کوئی ہو کی ہے ، سرکاری بنگلہ اور شاندار ایر کنڈ بیٹن آفس آ ہے کولمی ہو کی ہے،اسی طرح نمباچوڑ ااسٹاف بھی ملا ہواہےاورآ پ اینے ضلع میں بہت ساری چیزیں جاری دساری کریکتے ہیں،آپ کویہ سب سہولتیں ملی ہوئی ہیں۔ ارشادفر مایا که: پیدو چیزی به و تمین:

(۱) ایک تو آپ کی قضیلت کرآپ کلکٹر کے عہدے پر فائز ہیں۔

(۲) اور اس کے ساتھ سہولیات کہ آپ کو بہت ساری فسیلیٹیز حکومت نے

۔ ہے دھی ہے۔

لیکن اس کے بدلے میں حکومت کی طرف ہے آپ کوایک بہت بڑی ذمے داری بھی دی گئی ہے کہ آپ پورے شلع کے لوگوں کے لیے حکومت کی طرف ہے ذمے دارجو۔

پھر فرمایا کہ: میں جو آپ کو عہدہ اور تصلیات کی اور اس کے ساتھ سہولتیں ملیں اس کے ساتھ سہولتیں ملیں اس کو سینے ا کوسی استعمال کر کے آپ نے مخلوق خدا کی خدمت کی اور جو ذھے داری ہے وہ پورے طور پرامانت داری کے ساتھ نبھ کی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ترقی عطا فرمائیں گے۔ اتنافر ، کر کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کوروانہ فرمایا۔

یبرحال به بات جمسب کے لیے بڑی سبق کی ہے کہ ہم امتِ محمد بیک لوگ بیں ، تیمرِ امت کا لقب ہم کو ملا مواہے ، یہ ہماری قضیلت ہوگئ ؛لہذا ہما ری ذھے واریال بھی اتنی ہی زیادہ بنتی میں۔

اب اگر کوئی مخص صرف ہوئیں اور اختیارات استعمال کریں اور اس کے بدلے قصے دار بول کو نہ نبھا کمیں تو ریکتی بڑی کو تا ہی ہے، ہوئیں اور اختیارات قصدار بول کے ساتھ ہیں۔

# اس امت کے لیے آسانیاں

اس کے ساتھ بہت ساری مہولتیں ہمارے لیے ہیں ؛اس کیے کہ پچھلی امتوں

کوجو یخت احکام دیے محمد متھے وہ احکام اللہ تعالیٰ نے اس امت کونیس دیے۔

تفییر کی کما بوں میں بڑی تفصیلات ہیں کہ پچھل امتوں کو کیسے مشکل بھرے احکام دیے مجھے اوراس امت کواللہ تعالیٰ نے کتنی سہولتیں عط فریا تیں۔

صرف ایک مثال دیتا ہوں جس ہے آپ کو اعداز و ہوجائے گا کہ اللہ تعالیٰ فیا سے اس مت کو کس قدر مہولتیں عطاکی ہیں:

چنانچر بچھلی امتوں میں بعض پر بیرحالات تھے کہ رات کوکوئی آ دمی گناہ کرتا تو مسیح اس کے دروازے پراللہ تعالی کی طرف سے وہ گناہ لکھ دیا جاتا کہ آج رات اس آ دمی نے بیرگناہ کیا ہے۔

لیکن حضرت جی کریم صلی الله عبیه وسلم کی امت میں ہونے کی برکت ہے ہمارے لیے ریہ ہونے کی برکت سے ہمارے لیے ریہ ہوات ہوگئی کہ ہم گناہ کرتے ہیں الله تعالی اس پرستاری فرماتے ہیں ، پردہ ڈال دیتے ہیں ، الله تعالی اس کوہمارے دروازے پرنہیں لکھتے۔

# اگرباری تعالی ستاری نفر ماتے تو!

جب شل بے عدیث منا تا ہوں تو ساتھ ہی بہ جملہ بھی کہا کرتا ہوں کہ اگراس امت شل بھی بہا کرتا ہوں کہ اگراس امت شل بھی بیسلمہ جری ہوتا تو پہنیس ہم کو کتنے بڑے دروازے ہوانے پڑتے ؟

اس لیے کہ ہمارے گناہ اشنے سارے ہیں کہ ہمارے یہ پانچ نٹ کے دروازے ناکائی ہوتے اور ہمیں مکان کے آگرال تعدے صدد گیٹ سے بھی بڑا گیٹ بنوانا پڑتا۔
اور اگر ہمارے گناہ ظاہر ہوتے تو لوگ ہم پر تھوکتا بھی گوارانہ کرتے ؛ لیکن اور اگر ہمارے گناہ ظاہر ہوتے تو لوگ ہم پر تھوکتا بھی گوارانہ کرتے ؛ لیکن افغل نبی کی میر امت ہونے کے ناتے ہمیں یہ بولت بل گئی کہ اللہ تعالی نے ہمارے ان

ممتا ہوں پرستاری فرمادی۔

## ذمه دار بون كاخلاصه

اب ہمیں اپن قصداری بھائی ہے۔ کوئی قصداری؟

"تمامرون بالمعروف وتبهون عن المنكر" والى ذه وارى تم كونجمانى من المنكر" والى ذه وارى تم كونجمانى من المنكر وتيا وآخرت ثل ترقى عطا فرما كيس من المن من من مناسبة على المن من مناسبة من المن من مناسبة من المن المن مناسبة من المن المن المناسبة مناسبة مناسبة مناسبة من المناسبة مناسبة من

اور بیذھ داری کیے بھانی ہے؟

تويهان مضارع كے صيفے استعال كيے محت بيل:

(ا)تامرون۔

(۲)تنهون\_

(۳)تو منون۔

میتنول مضارع کے صیفے میں۔

اورای سے او پروالے رکوع میں ہے:

وَلْتَكُنُ مِنْكُمُ أُمَّةً يَّدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ

الْمُنْكِرِ وَأُولِيُكَ هُمُّ الْمُفْيِحُونَ. (آل عمران: ٢٠٤)

ترجمہ:اور(ضرور) تمھارے درمیان (ایک الی) جماعت ہوئی جا ہے جو بھلائی کی دعوت دیا کرےاورا چھی ہاتیں سکھلایا کرےاور بری چیزوں سے روکا کرے

اوروبى لوگ كامياب بونے والے بيں۔

يهال بھى تنزول مسيخ مضارع كرآئے ہيں:

(۱)يدعون\_

(۲) يأمروڻ

(۳)ينهون۔

اورجم سب عربی اول سے پڑھے آرہے ہیں کہ مضارع کا صیفہ استمرار پر دلالت کرتا ہے، تواس سے میں تیجہ لکلٹا ہے کہ بیڈھ واری جم کوسلسل بھائی ہے، زندگی کی آخری گھڑی تک اور مرتے وم تک بیڈھ واری جمیں بھائی ہے، تب جا کرائنڈ تعالیٰ کی طرف سے جوف پائیں اور بشرتیں آئی جی اللہ تعالیٰ وہ جم سب کو عطافر ما کیں گے۔ طرف سے جوف پائیں اور بشرتیں آئی جی اللہ تعالیٰ وہ جم سب کو عطافر ما کیں گے۔ اللہ تعالیٰ دہ جم سب کو عطافر ما کیں گے۔ اللہ تعالیٰ دی کا احساس نصیب فرمائے اور

ای کے بھائیو! یہ طے کر لوکہ تینوں کام''نامرون بالمعروف"اور" تنهون عن السمنکر" اور''ناؤ منون بالله" ہم کوزندگی کی آخری گھڑی تک ہمائے ہیں اور مسلسل اورلگا تارہمیں بیکام کرتے رہنا ہے۔

اس ذے واری کو کماحقہ جھانے کی تو نیش عطافر مائے ، آمین۔

## ایکاہم بات

علامہ شبیراحمر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اہم بات ارشادفر ، نی ہے: تقویل ،قرآن پر مضبوطی ہے عمل کا کام ، اتحاد وا تفاق ،قوی زندگی ، اسلامی مواضات بیسب چیزیں اس وقت باتی روسکتی ہیں جب کہ مسلمانوں ہیں ایک جماعت خاص دعوت دارشاد کے لیے قائم رہے،اس کا دفلیفہ بہی ہوکہ اپنے قول وعمل ہے دنیا کو قرآن دسنت کی طرف بلائے اور جب لوگوں کو اشتصے کا موں میں ست یا برائیوں میں مبتلاد کھے اس دفت بھل کی طرف متوجہ کرنے اور برائی ہے رو کئے ہیں اپنی طافت کے موافق کوتائی نہ کرے۔

ظاہر ہے کہ بیکام وہی حضرات کر سکتے ہیں جومعروف و منکر کاعلم رکھیں اور قرآن وسنت سے باخبر ہونے کے ستھ وئی ہوش اور موقع شناس ہو، ورنہ بہت ممکن ہے کہ ایک وسنت سے باخبر ہونے کے ستھ وئی ہوش اور موقع شناس ہو، ورنہ بہت ممکن ہے کہ ایک ویک جائے اصلاح کے سادانظ م ہی خراب کروے یا ایک منکر کی اصلاح کا ایسا طریقہ اختیاد کرے جواس سے بھی زیادہ منکرات کے بیدا ہونے کا سبب ہوجائے یا نری کی جگرتی اور بختی کے موقع میں نری پر سنے گئے۔

شایدای کیے مسلمانوں میں ہے ایک مخصوص جماعت کواس منصب پر مامور کیا گیا جو ہر طرح دعوت الی الخیر،امر بالمعروف اور نبی حن المنکر کی اہل ہو۔

# نہی عن المنکر کوچھوڑنے پر وعبید

حدیث میں ہے کہ جب لوگ منکرات میں پھنس جا کیں اور کوئی رو کتے والا نہ جوتو عام عذاب آئے کا اندیشہ ہے۔ (ماخوذاز تنسیرِعثانی ص:۸۱)

#### حدیث کے الفاظ اور ترجمہ ملاحظہ فرمایئے:

وَالَّـذِيُ نَفُسِي بِيَـدِهِ لَتَـأَمُّرُنَّ بِالْـمَعُرُوْفِ وَلَتَنُهَوَّنَّ عَنِ الْمُنُكِّرِ أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللَّهُ أَنُ يُشْعَتَ عَلَيْكُمْ عِنَانَامِنُ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَلَّعُنَّهُ فَلَا يَسُتَجِيُبَ لَكُمُ . (رواه الترمذي عن حذيفة برحوال معارف القرآن ، ج:٢١، ص: ١٣٤)

ترجمہ بشم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اتم ضرور بالضرورامر بالمعردف اور نہی عن المئکر کرتے رہو، ورند قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہ گاروں کے ساتھ تم سب پر بھی ایناعذاب بھیج دے، پھرتم اس کے دور ہونے کی دعا کرو محے اور تمھاری دعا تبول ندہوگی۔

# امر بالمعروف اور نہی عن المئکر تنس پرضروری ہے؟

البنة تمام احکام شرعیه کی طرح اس بیل بھی ہرشخص کی قدرت واستطاعت پر احکام دائر ہوں گے، جس کوجتنی قدرت ہوا تناہی امر بالمعروف کا فریضیاس پرعا مُدہوگا۔ ابھی جوجدیث آپ نے دسکھی ہے اس بیس استطاعت ہی پرمدار دکھا گیاہے، مجراستطاعت وقدرت ہرکام کی جدا ہوتی ہے۔

امر بالمعروف كى تدرت بہلے تواس پر موتوف ہے كہ وہ معروف اور وہ محراس صحیح کے دوہ معروف اور وہ محراس صحیح معلوم ہو، جس كوخود ہى معردف ومنظر كى تميز ندہ و يااس مسئلہ كا بدراعلم ندہ ووہ اگر دومرول كوامر بامعروف يا نہى من المنكر كرنے تكے تو خام ہرہے كہ بجائے اصلاح ہونے كے شماد ہوگا۔

اور بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی ناوا تفیت کی بنا پر کسی معروف کوشع کرنے گئے با منکر کا تھم کرنے گئے؛ اس لیے جوشخص خود معروف دمنکر سے واقف نہیں اس پر بیہ فریفنہ تو عائد ہے کہ وہ وا تفیت پیدا کرے اورا دکام شرعیہ کے معروف دمنکر کا علم حاصل کرے اور پھراس کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خدمت انبی م دے؛ لکین جب تک اس کووا تفیت نبیس اس کا اس خدمت کے لیے کھڑا ہوتا جا تزنبیں۔

جیے اس زمانے میں بہت ہے جائل وعظ کہنے کے لیے کھڑے ہوجاتے ہیں، ندائھیں قرآن کاعلم ہے، ندحدیث کا۔

یا بہت ہے جوام نی سنائی غلط ہا توں کو لے کرلوگوں ہے جھکڑنے نگتے ہیں کہ ابیا کروء انیانہ کرو۔ بیطریتی کار بجائے معاشرے کے درست کرنے کے اور زیادہ ہلاکت اور جنگ وجدال کا سیب ہوتا ہے۔

میر حال! بید دوری ہم کو مسلسل نبھانی ہے، زندگی کی آخری گھڑی تک اور مرتے دم تک بید مے داری ہمیں نبھانی ہے۔

حضرت ابوابوب انصاري رضى اللهءندكي وفات كاعجيب واقعه

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله تعالی عند کے حالات آپ کومعلوم ہیں کہوہ حضورت ابوابوب انصاری رضی الله تعالی عند کے حالات آپ کومعلوم ہیں کہوہ حضورت الله علیہ وسلم کے میز بان ہیں ، آپ صلی الله علیہ وسلم چھومہینے سلمل ابن کے گھر میں رہے ، ان کے حالات پڑھنے جاہیے۔

مافظ ابن جرعسقل في رحمة القدعليد في ان كمتعلق لكعاب كه:

زندگی کے آخری ایام میں جب کہ عمرای (۸۰)سال ہو چکی تھی تو اللہ تعالی

كرائ مين تشريف لے كئے۔

کہاں؟

استنبول لین عرب کی حدود ہے نکل کر بورپ تشریف لے سمئے۔

استنول دنیا کا ایک ایساشر م جوآ دها بورپ س م اورآ دها ایسیاس ب

اور دہاں زمانہ قدیم میں عیسائیوں کا مرکز ' وقسط قطینیہ'' تھا جس کے ہارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دی تھی۔

اور نیز تی گریم صلی الله علیه دیملم نے فرمایا کہ:وہ بہترین نظکر ہوگا جو تسطیطینیہ نتج سرےگا۔

اس بشارت کوحاصل کرنے کی حرص میں حصرت ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیرانہ سالی کے باوجود وہاں تشریف لے گئے، وہاں جا کرآپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیار ہوگئے۔

چنانچہ جس خیمے ٹیل سپ مقیم تھے وہاں امیرِ انظکر بزید بن معاویہ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ سے سوال کیا کہ:

میں آپ کی کیا خدمت کرسکتا ہوں ،آپ تو اللہ تعالی کے نبی سلی اللہ علیہ وسم کے میر بان میں؟۔

حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالی عندنے جواب دیا کہ: میری ہم آیک خواہش ہے کہ جب ہیں مرجاؤں تو مرنے کے بعد میری نشش کو جہاں میری موت آئے دہاں فین مت کرنا؛ بلکہ میری نفش کو آیک گھوڑے پر رکھ کرسا منے عیسائیوں کا قلعہ ہے دہاں جنتاا ندر لے جاسکو لے جانا اور وہاں میری نغش کو ڈن کر دیتا۔

حضرت ایو ابوب انصاری رضی املد تع ٹی عند نے بیر آخری وعیت فرمائی، چنانچیان کی وعیت پوری کردی گئی، آپ کی وفات کے بعد پزیدین معاویہ نے آپ کی لاٹن کوایک گھوڑے پر رکھ اور دشمن کے علاقے میں جنتا اندر تک لے جاناممکن تھالے عِلياً كَبِيا اورو بين پران كودن كرويا ــ (الاصابة :ا/٥٨٥ به حواله جهان ويده)

آپ رضی الله عند زنی اس وعیت کے ذرابعہ بیسبتی دینا جاہتے تھے کہ محشر میں اللہ تعالی کے بیا ہے۔ اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے بیاس کہ سکول کہ: اللہ تعالی جب تک میں زعرہ رہا تیرے دین کے لیے چاتا رہا اور مرنے کے بعد بھی میری لاش تیرے راستے میں جاتی رہی، یہی آپ کی وصیت کا خلاصہ ڈکلتا ہے۔

# آب رضی الله عند کی قبر مبارک برانوارات کی بارش

الحمد للد! اب تک دومر تبرتری کا سفر جوا، جب میری حاضری مینی ہوئی اور جم حضرت ابوا ہوب الصاری رضی اللہ تعالی عند کے مزار پر پنچے تو دائند! بیر بات خدا کے محر میں کہدر باجوں کہ 'قیر پر انوا رات کی بارش جور ہی تھیں اور الیم پر نور قبر کہ اند سے سے اندھوں کو بھی نور محسوں ہو'۔

حقیقت میں قسطنطینیہ تو دور رسالت کے بعد پانچ یا چھ صدیوں کے بعد فخ ہوا؛لیکن ہم میہ کہ سکتے ہیں کہ:قسطعطینیہ کی فنخ کی بنیاد حضرت ابوالوب انصاری رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے رکھ دی تھی۔

حضرت مفتی محمرتی عثانی صاحب دامت برکاتهم نے ''جہان دیدہ'' میں جس حکدال کا ذکر کیا ہے، وہاں مدیجیب جملہ ککھا ہے کہ:

وفات کے بعد صدیوں تک سی کوآپ کی آخری آرام گاہ کا علم بھی نہ تھا! لیکن دیکھا جائے تو قسط مطیدیہ کے اصل فاتح آپ ہی ہیں، آپ ہی کے ذریعے اس سرز بین پر بہلی باراسلام کا کلمہ پہنچا اور آپ ہی کے وسلے ہے اس خاک کوایک صحافی رسول صلی اللہ علیہ کلم کا مرفن بننے کی سعادت حاصل جوئی، رضی الله نعالیٰ عنه وارضد. (جہان دیدہ:۳۲۳)

یہ وہ حضرات بیں جنموں نے استمرار کے صیفوں کے تقاضے کو بورا کیا

دمنی مرون بالمعروف و تنہون عن المنكر " كاجذب لے كرآ خرى كھڑى تك چلتے

دے۔

ای کوجهار کے بعض بزرگ بول تعبیر فرماتے ہیں:

كرتے كرتے مرناہے اور مرتے مرتے كرناہے۔

دین کے کا مول کے سے الی مبارک آرز و کیں بھن کیں ، جذبات اور ارادے مونے چاہیے اور اس کی دعا کا بھی اجتمام کرنا چاہیے۔

ہاری ناشکری نعمت سے محروی کا سبب نہ بن جاوے

جمیں بھی اپنی زندگی کے لیے یہ فیصلہ کرنا ہے تو آپ سب سے ایک فاص دعا کرنے کی درخواست کرتا ہوں کہ جمیشہ اپنے لیے اور میرے لیے بھی بید دعا ما نگا کروکہ اللہ تعالیٰ زندگی کی آخری گھڑی تک اپنے وین کی مقبول خدمات کے لیے جمیں قبول فرما کمیں کہیں ابیا نہ ہوکہ ہماری ناشکری کی وجہ ہے ہم محروم کرویے جا کیں اس لیے فرما کمیں کہیں ابیا نہ ہوکہ ہماری ناشکری کی وجہ ہے ہم محروم کرویے جا کیں اس لیے کہوہ تو ہوئے جا کیں اس کے دوہ تو ہوئے ہے نیاز ہیں:

وَانُ تَنَوَلُوا اِسْتَبُدِلُ فَوُما عَيُرَكُمُ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمُ. (محمد: ٣٨) ترجمہ: اور اگرتم (الله تعالیٰ کے وین ہے) منہ پھراؤ کے تو وہ تمحاری جگہ دوسری (غیر) قوم کو بدل دیں گے اور وہ تمحا رہے جیسے (بخیل، ٹافر مان اور ست) نہیں مول گے۔ اس لیےزندگی کی آخری گھڑی تک جمیس کام کرنا ہے۔

ال لي كتي بن:

كرتے كرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے كرنا ہے۔

اوريبي استمرار كے صيفول كا تقاضد ہے۔

الله تعالی ہم سب کواس کی تو فیق اور سعادت عطافر ما تعیل۔

اس لیے جماعت کے کام میں خوب حصد لو، چوہیں (۲۳) محفظ جاؤ، زیدہ وقت کی جماعتوں میں بھی جاؤ، زیدہ وقت کی جماعتوں میں بھی جاؤ، اللہ تعالی اس کام اور دوسرے دین کامول کے سے جمیس

قبول فرما ئيں۔ آئين۔

وآخر دعواناان الحمد لله رب العالمين

# امر بالمعروف ونهی کن المنکر کی حقیقت (تبسری قسط)

اقتباس

ہم کو مدرسوں میں کمایوں کے ذریعے جواچھی باتیں سکھلائی جاتی ہیں اور بری باتوں سے روکا جاتا ہے تو بیابھی اس آیت کا مصداق ہے۔طلبہ اور طالبات کی

> اسلامی تربیت کی جاتی ہے ہیے گئی امر بالمعروف ہی ہے۔ میں میں نور مصر مصر مصر مصر مصر مصر

ہم خانقاہ میں جاتے ہیں،اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں، وہ ہم کو انھی ہات سکھلاتے ہیں، بری ہات سے روکتے ہیں تو وہ بھی 'تیا مروں بسالمعروف''کے سیدیت میں

صداق ہیں۔ اصلاحِ معاشرہ کی جومحنت ہوتی ہے اوراس محنت کے ذریعیہ اچھی یا تیں سکھلائی

جاتی ہیں اور بری ہاتوں ہے روکا جاتا ہے وہ بھی اس آیتِ کریمہ کے مصداق ہیں۔ مصنفین ،مولفین کماییں لکھتے ہیں اور مضامین لکھتے ہیں،رسالے لکھتے ہیں

یں ، و سے بین ہو سے میں ہے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں تو وہ بھی اس آ ، ہت اوراس میں اچھی باتیں سکھلاتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں تو وہ بھی اس آ ، ہت کریمہ کے مصداق ہیں۔

کے مصداق ہیں۔ چوجھرات نفیجت کے ذریعی، بیانات کے ذریعے اچھی ہاتیں سکھلاتے ہیں اور

بری با توں ہے روکتے ہیں وہ بھی اس آیت کے مصداق ہیں۔ اس لیے ہمیں کشادہ دیائے رکھناہے، اپنی سوچ اور قکروں کو کشادہ اور وسیتے رکھنا ہے، ایک خاص دائرے ہیں محدود اور تنگ کر کے نہیں رکھناہے؛ اس لیے کہ یہی چیز

، ہے۔ نزاع اور جھکڑے کا سبب بنتی ہے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الدَّحَمُدُ لِللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْ فُسِنَا وَمِنْ سَيِّاتِ اَعُمَالِنَا ، مَنْ يَّهُدِهِ اللهُ عَلَيهِ ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْ فُسِنَا وَمِنْ سَيِّاتِ اَعُمَالِنَا ، مَنْ يَّهُدِهِ اللهُ فَلَامُ فِيلًا فَاللهُ وَحَدَةً لَا شَرِيْكَ فَلَامُ فِيلًا لَهُ وَمَنْ يَّهُدِهِ اللهُ فَلَامُ فِيلًا فَلَاهَادِى لَهُ ، وَنَشَهَدُ أَنْ لَا إِللهُ إِلَّا اللّهُ وَحَدَةً لَا شَرِيْكَ فَلَامُ فِيلًا فَلَاهَادِى لَهُ ، وَنَشَعَدُ أَنْ لَا اللّهُ وَحَدَةً لَا شَرِيْكَ لَلهُ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يَصُيلُهُ فَلَاهَادِى لَهُ مَنْ اللّهُ وَمَنْ يَصُلِلهُ وَمَنْ يَصُلُهُ مَنْ اللّهِ وَاصَامَنَا وَمَوْ لَا نَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ مَنْ اللّهِ وَاصَامَنَا وَمَوْ لَا نَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ مَنْ اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَذُرَّ يُتَارِكُ وَتَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَذُرَّ يَاتِهِ وَ الْهُلِ وَرَسُولُهُ مَنْ اللّهُ مَا عَنِهِ وَعَلَى اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَذُرَّ يَا اللّهُ وَامْلُولُ وَمَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَامْلُولُ وَمَنْ اللّهُ وَمَالَمُ مَنْ اللّهُ مَا عَنِهِ مَ وَمُنْ اللّهُ مَنَالِهُ مَا عَيْهُ وَعَلَى اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَذُرَّ يَا اللّهُ مَنَالِكُ وَمَنْ مُ مُنْ اللّهُ مَا عَيْهُ وَعَلَى اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَذُرَّ يَا اللّهُ مَا عَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا عَيْهُ وَعَلَى اللّهِ وَاصْحَابُهُ وَمَالُولُ اللّهُ مَا عَنْهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّ

فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ التَّيُطُنِ الرَّجِيُمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ ٥ وَسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٥ وَسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٥ وَسُمُ وَكُنْهُونَ عَنِ كُمُنْتُمُ خَيْرَ أُمْةٍ أُخُرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّمِهُ وَتُنْهُونَ عَنِ اللَّهِ (آل عمران:١١)

ترجمہ بتم (اے استِ محربیا) بہترین است ہو جو (عالم میں عام) لوگوں کے فائدے کے لیے جہتے ہواورتم بری بات سے فائدے کے لیے کہتے ہواورتم بری بات سے روکتے ہواورتم اللہ تعالیٰ پرائیان رکھتے ہو۔

تفسیر کی کتابول میں امر بالمعروف ونہی کن المنکر کی تفصیلات
اس آیت کے سلسلے میں جب تغییر کی کتابوں کو اٹھانا اور دیکھنا شروع کیاتو
بلامبالغة ب سے کہتا ہوں کہ اتنا مواد کتابوں میں کھا گیا ہے کہ اگرایک سال تک سلسل
ہر بدھ کو آ دھا تھنٹہ بیان کروں تب جا کراس کی تفصیلات کمل ہو سکے بلین آئے گی جس
میں ان شاء اللہ اس مضمون کو یورا کر ہی دیتا ہوں ؛ تا کہ آ ب حضرات کو ہر بدھ کو تا خیر کی

#### زحمت گوارانہ کرنی پڑے۔

# شربعت مين امر بالمعروف ونهي عن المنكر سي كتبت بين؟

آج مخفراً بيبتلانا ہے كہ شريعت بيں امر بالمعروف اور نبی عن المئر كے كہتے ہيں؟ بيلفظ قرآن بيں متعدد مقامات پرآيا ہے؛ اس ليے اس كو بہت اچھی طرح بجھنے كی ضرورت ہے۔ صفر درت ہے۔

# معروف كامطلب

معروف كالك تعريف مفسرين في يك به كه:

ووتمام نيكيال اور بهلا ئيال جس كادين اسلام في علم ديا ب،ان كومعروف

كبتے ہيں۔

دومرى تعريف بدى بك

معروف ان تمام نیکیوں کو کہاجا تا ہے جس کو ہر ہر نبی نے اپنے اپنے زونے میں پھیلانے کی کوشش کی ہے۔

تىرى تعريف يىكى بىك

شريعت کی نظر میں جوامچھی بات ہوگی اور جواجھا کام ہوگا اس کومعروف کھا

جائےگا۔

چوتی تعریف پیک ہے کہ:

جو بات اورجو کام قرآن اورسنت کے مطابق ہو،قرآن اور صدیث کے مطابق

موال كومعروف كهتير ميل \_

بانچویں تعریف پیک ہے کہ:

جننى طاعات اورعيادات بين ان قمام عبادتون اورطاعتون كومعروف كهاجا تاب-

# لفظِمعروف کے استعال کی وجہ

مفسرین ایک بڑے نکتے کی بات لکھتے ہیں کہ: ہماری کمزور ہجھ بیکہتی ہے کہ یہاں واجب اور جائز کا لفظ استعمال ہونا جا ہیے الیکن اس کے بجائے"معروف" کالفظ کیوں استعمال ہوا؟

تحکمت سیجھ میں آتی ہے کہ 'معروف''عرف اور عام بول جال میں ہر جانی پہچانی چیز کو کہا جاتا ہے ، جو محض جانا پہچانا ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ: بیم عروف شخصیت ہے۔ بہر حال! جانی پہچانی چیز کومعروف کہتے ہیں۔

آ پہتے کر پریہ میں لفظ ''معروف'' کواستعال کرنے سے بید نکتہ نکلیا ہے کہ اس نیکی ایس نیکی ایس میں اور جانا پہچاتا پینی اسر ہالمعروف کا نیکی ہونا اور بھلائی ہونا اس امت کی نظر میں معروف اور جانا پہچاتا ہے؛ بینی امت اس کو جانتی ہے کہ بیڈیکی کا کام ہے اور بھلائی کا کام ہے۔

# متكركامطلب

اس کے مقابلے میں منکر کی تعریف بھی من اوا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عندار شاد فرماتے ہیں کہ:

منكر ہرانيے كام كو كہتے ہیں جوشر بعث كي نظر ميں يراہو۔

#### دومرى تعريف بيهك

جس کام کے حرام اور ناجا تز ہونے پر تمام علی کا اتفاق ہوا س کومنکر کہتے ہیں۔ تیسری تعریف بیک ہے کہ:

کفروشرک، بدعات ورسومات فیش وفجو را در ہرشم کی بداخلاقی کومنکر کہا جاتا ہے۔ چوجی تعریف مید کی تی ہے کہ:

جوكام قرآن اورحديث كے خلاف موو ومنكر ہے۔

اورایک تعریف بیجی ہے کہ:

تمام معصیت اور گناه کے کام منکر ہیں۔

ان تمام تعریفات کاخلاص بعض مفسرین نے بیفر مایا ہے کہ: جس کام کا ناجائز ہوتا قرآن وحدیث مصلوم ہو،ان تمام کاموں کو منکر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

# ا صل معیار شر بعت ہے

اب ان تعریفات کی روشنی میں یہ بات واضح ہوگئی کہ جینے کام شریعت کی نظر میں نیکی کہلاتے ہیں اور جینے کام شریعت کی نگاہ میں اجھے کہلاتے ہیں وہ معروف ہیں اور جینے کام شریعت کی نظر میں برے کہلاتے ہیں ان کو منکر کہا جاتا ہے۔

ایک ایمان والے کی نظر میں اصل معیار شریعت ہی ہے؛ اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے کام ایسے ہیں گے۔ دنیا میں بہت سارے کام ایسے ہیں کہا کیک آ دمی اس کواچھا مجھتا ہے، اور دوسرا آ دمی برا مجھتا ہے۔
تواگر انسان کی رائے سے معروف اور منکر کی تعین کرنی ہوتی تو و نیا میں برے اختلافات اور بڑے جھکڑے پیدا ہوجاتے کہا کہ انسان ایک چیز کواچھا کہتا ہے اور

د دسرااس کو ہرا کہتاہے ؛اسی لیےسب سے ہڑامعیاد شریعت ہے کہ جو چیز شریعت کی نظر میں اچھی وہمعرد ف اور جو چیز شریعت کی نظر میں بری وہ منکر،اس لحاظ ہے بیم فہوم تو

اورلفظ "نامرون" اس كالكمعني آتاب " تحكم دينا" اوردوس المعني آتاب ''سکھلانا'' کہتم اچھی بات سکھلاتے ہواورا چھے کام کا تھم دیتے ہواور بری بات سے

دين كے تمام شعبے امر بالمعروف اور نهي عن المنكر ميں داخل ہيں يه جوساري تعريفات بيان كي تنئيل ال كاايك خاص مقعد بيرتها كه بميل ايني سوچ اور فکر کووسیج اور کشاد و بنانے کی ضرورت ہے کہ:

امت كاجواً دمى ، جوا داره ، جوفر دلوگول كواچهى با تنس سكهملاتا جووه اس آيت كريمه كامصداق ب،الكواس آيت ميس آئى موكى بشارت كي كي

ہم کو مدرسوں میں کتابوں کے ذریعے جواچھی باتیں سکھلائی جاتی ہیں اور بری باتوں ہے روکا جاتا ہے توریجی اس آیت کا مصداق ہے۔طلبہ اور طالبات کی اسلامی تربیت کی جاتی ہے بیجھی امر بالمعروف ہی ہے۔

ہم خانقاہ میں جاتے ہیں،اللّٰہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں،وہ ہم کو انھی بات سکھلاتے ہیں، بری بات سے روکتے ہیں تووہ بھی 'نیا مرون بالمعروف ''کے

اصلاح معاشره کی جومحنت ہوتی ہے اوراس محنت کے ذریعی اچھی باتیں سکھلائی

جاتی ہیں اور بری ہاتوں ہے دوکا جاتا ہے وہ بھی اس آ سب کر بھد کے مصداق ہیں۔
مصنفین ہمولفین کتا ہیں لکھتے ہیں اور مضامین لکھتے ہیں ، رسالے لکھتے ہیں
اوراس میں اچھی ہاتیں سکھلاتے ہیں اور بری ہاتوں ہے دو کتے ہیں تو وہ بھی اس آ سب
کر بھد کے مصداق ہیں۔

جو حضرات نفیحت کے ذریعہ بیانات کے ذریعے اچھی با ٹیں سکھلاتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں وہ بھی اس آیت کے مصداق ہیں۔

بلکہ خلیم الامت حضرت مولا تا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ:
امر بالمعروف لیعنی اچھی بات سکھلا نا اور بری بات ہے روکنا اس کا بہترین ذریعہ وعظ
اور نفیحت ہے کہ اس کے ذریعہ آ دمی ایک بہت بڑے مجمع کوایک وقت میں اچھی بات
سکھلاسکتا ہے اور بری بات ہے روک سکتا ہے۔

اس کیے ہمیں اپنی وہنی سوچ کو تک نہیں رکھنا ہے، وسعت پیدا کرنے کی نمرورت ہے۔

میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ: اب بیہ وگیا ہے کہ جماعت والے جب بھی

کھڑے جوں گے تو وہ 'کنتم خیر اُمۃ اللخ'' پر بی بیان کریں گے۔

کوئی اس آیت پر بیان کرنے کھڑا ہو گیا تو لوگ بھی بی بچھتے ہیں کہ بیٹیلنی ہے۔

بیسوچ، بیڈظریات غلط ہیں، جو بھی آدی، جس شکل میں بھی اچھی بات سکھلائے

اور بری بات سے رو کے وہ اس آیت کی بشارت کا مصداتی ہوگا اور اس محق کو اس آیت

کی فضلیت حاصل ہوگی۔

اس لیے جمیں کشادہ دماغ رکھناہے، اپنی سوچ اور قکروں کو کشادہ اور وسیج رکھنا ہے، ایک خاص دائرے میں محدود اور تنگ کر کے نہیں رکھناہے؛ اس لیے کہ یمی چیز نزاع اور جھکڑے کا سبب بنتی ہے۔

امر بالمعروف ونبي عن المنكر كوابيمان باللد برمقدم كرنے كى وجه آخرين فرمايا: "وقة منون بالله" كيم الله تعالى برايمان ركھتے ہو۔

يهال أيك على اشكال پيرا موتاب كدايمان بالله تواصل چيز ب تو پهريهال اس كومؤخر كيول كيا ميا اور تقامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر "كومقدم كيول كيا ميا ؟

اورہم سب جانتے ہیں کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں،امر ہامعروف بھی نیں اور نہی عن المنکر بھی نہیں،ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول ہوتا ہی نہیں، پھر آ یہ بیٹ کریمہ میں اس کومؤ خرکیوں کیا گیا ؟

توال کا جواب ہے کہ: بیقر آن مجید کا ایک طرز اورایک خاص اعداز ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت کو اوراس کی عظمت کو بیان کرنا ہوتو اس چیز کو مقدم کی جاتا ہے۔ اورجس چیز کوسب جانتے ہیں کہ بیہ بات توسب سے اہم بی ہے تو اس کومؤخر کر دیا جاتا ہے۔

اور ساری ونیا جانتی ہے کہ ایمان باللہ سب سے اہم چیز ہے اور ایمان کی اہمیت میں کوئی دورائے ہوئی نیس سکتی۔

اس ليجوچيزاجميت يسمسلم بي يعن "تؤمنون بالله" اس كومؤخركيا ميااور

جس كى ابميت مجمانى ہے، جس كى ابميت بتلانى ہے اس كومقدم كيا كيا ليحن "تسامسرون بالمعروف و تنهون عن المنكر "-

# آيبت كريمه كالب لباب اورخلاصه

قرمایا: "کنتم خیر آمّة" تم بهترین امت بو" اخر جت للناس "الله تع الله تعرف الل

# السائبين ہونا چاہیے

بِس آخر مِن ایک آیت سنادیتا بول ، قر آن مجید می الله تعالی نے فرمایا:

کسمَساأنَسزَلُسُسَا عَلَى السَّمُ قُتَسِمِیْسَ، اللَّدِیُنَ جَعَلُوا اللَّهُ رُآنَ عِضِیْن ، (الحجر: ٩٠)

ترجمہ: (جیسا آپ پرسورۂ فاتحہاور قر آنِ تظیم اتارا) ایسے بی تقسیم کرنے والوں (یہودونصاریٰ) پر بھی ہم نے (پہلی کما ہیں) اتاری تھیں، چنھوں نے (قر آن کو) ککڑے ککڑے کر کے دکھ دیا۔

اس آیت کی علانے متعدد تفاسیر کی جیں ،اس میں سے ایک تفسیر بیہے کہ: کا فر لوگ قرآن مجید کو استہزا کے طور پر تقسیم کرتے تھے، بانٹ بیتے تھے،قرآن کی آینوں کو بوٹیوں کی طرح تھوٹے ککڑے کرڈالتے تھے۔ جب قرآن مجيد كى كوئى آيت نازل يوتى تقى اوراس شل" مائده' كاذكر موتا تو أيك كا فرد ومرے كا فركوكہتا: بالغرض قيامت آئنى تو '' مائده يعنی دسترخوان' 'توليما۔

اور جب''بقرہ'' کا نزول ہوتا تو ایک کافر دوسرے کا فرکو کہتا تو''بقرہ لیتنی

اورجب "زقوم" كانزول موتاتو ايك كافر دوسر كافركوكبتا تو" زقوم" كمانا\_ اس طرح وہ لوگ قرآن مجید کو بانٹ لیا کرتے تھے۔

اس آمتِ كريمه ك ذراجه ايك كطيف اشاره بي نكلتا ب كدا سامتِ محمد بياتم ان كا فرون كى طرح قرآن مجيدكي آيتون كوآپس مين مت باغنا؛ لعني ايك طبقه كے لوگ ایک آیب کریر کوایے مطلب کے لیے استعال کریں اور دومرے طبقے کے لوگ اس ے بالکل غافل اور بے خبرر ہیں کہ بیآیت ہمارے لیے نہیں ہے، بیتو فلال جماعت یا طبقے کے لوگوں کے لیے ہے، ہم مخاطب نہیں ہیں ، ایسانہ سمجھے، بورے قرآن کی بوری تعلیمات بوری امت کے لیے ہیں۔

جيا ج كل بداحول موكما ك

قُلُ هَلُ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُونَ.(الرمر:٩)

ترجمہ: (اے نبی !)تم کہہ دو کہ: کیا جولوگ جائے ہیں اور جولوگ جائے

حبیں ہیں وہ *برابر ہو کتے* ہیں؟

بيصرف المل علم كے ليے بيں۔

قَدُ أَفْلَحَ مَنُ تَزَكَّى (الأعلي: ١٤)

ترجمہ:جوشض ( طاہری وباطنی ناپا کی ہے ) پاک ہو گیا تو یقینا اس نے کامیا لی ماصل کرلی۔

بيسرف خانقاه والول كے ليے ہے۔

كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُرُونَ بِالْمَعُرُّوُفِ وَتَنْهَوُنَ عِنِ الْمُنْكِرِ وَتُنْهُونَ عِنِ الْمُنْكِرِ وَتُوَّ مِنُونَ بِاللهِ. (آل عمران:١١٠)

ترجمہ: تم (اے استِ محدید!) بہترین است ہوجو (عالم میں عام) لوگوں کے فائدے کے لیے بیجی محتے ہو، تم اچھا کام کرنے کے لیے کہتے ہواور تم بری بات ہے روکتے ہواور تم اللہ تعالی پرائمان رکھتے ہو۔

بیصرف تبلیغ والول کے لیے ہے۔

اگر ہماری ذہنیت اور سوچ ہید ہی تو اللہ تعالیٰ ہی حفاظت میں رکھے کہیں ہم اس آبت کے مصدال نہ بن جا کیں جس میں ان مشرکوں کے بارے میں وعید بیان کی گئی ہے جنھوں نے قرسن کی آبنوں کو قشیم کیا اور اس کو ایک خاص نظریات پر منطبق کیا۔

ہے۔ وں سے رسی ہوں وہ ہا ہا، وو وہ ہے۔ وہ اس ہے۔ اس ہوں ہے۔ اس آ ہت کر ہرگی تفسیر میں ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ بائٹے والوں ہے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلی کے زیانے کے بہود ونصاری ہیں جن کا کام یہ تفا کے قرآن کا جو مضمون ان کی تحریفات وان کی خود رائی اور خواہش کے مطابق ہوتو اس کو مان لواور جوان کی اپنی جا ہت کے خلاف بات ہواس کو زیدہ نو۔

اس طرح قرآن اور دین کوائی جاہت کے تابع بنانے والوں کے لیے اس آبت میں عبید کی گئی ہے۔ ہم کہنے کوتو کہددیتے ہیں کہ: قرآنِ کریم پوری انسانیت کے لیے ہے، پوری امت کے لیے ہے، پھرہم اس کواس طرح ، نٹ کر کے اپنے لیے کیوں کرخسارہ کا سامان تیار کرتے ہیں۔

# وین کا ہرشعبہ برحق ہے

بہر حال آپ کو پھیلی مجلس میں بتدایا گی تھا کہ بیرتمام مینے مضارع کے ہیں "
''نامرون ، تنہون ، نؤ منون ' بیسب استمرار کو بتلاتے ہیں ؛ اس لیے بمیں مسلسل بیہ دو تا آب کے مناون کا تھم وینا اور بری باتوں سے روکتا'' بیکام کرتے دو تا ہے۔
دووت وہلنے کا کام بین ''اپھی باتوں کا تھم وینا اور بری باتوں سے روکتا'' بیکام کرتے رہنا ہے۔

اور بیآ یہت کریمہ جواتی تفییر کے ساتھ بیان کی گی اس کا ایک مقصد یہ جمی تھا

که آج امت میں جو خلوجوں ہاہ اور امت میں جو قرقہ بندی جور بی ہے اس غلوا ور قرقہ
بندی ہے جمیں خور بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے اور وصعت ظرفی سے کام لینا
ہندی ہے جمیں خور بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے اور وصعت ظرفی سے کام لینا
ہے کہ دین کا ہر کام حق ہے بہلغ کا کام بھی حق ، خانقاہ بھی حق ، مدارس اور
مکا تب بھی حق ، ہر کام کی امت کو ضرورت ہے ، ہرسلسلہ برحق ہے اور فائدہ مند ہے۔
مکا تب بھی حق ، ہر کام کی امت کو ضرورت ہے ، ہرسلسلہ برحق ہے اور فائدہ مند ہے۔
کوئی بیدنہ کہے کہ: بید موت و بین نے کا کام اس زمانے میں شتی کو ح ہے کہ جو اس
میں بیٹھے گا ، وہی نجات یا ہے گا اور جو نہیں بیٹھے گا وہ ڈوب جائے گا ، الی غلط تعبیر اپنی
میں بیٹھے گا ، وہی نجات یا ہے گا اور جو نہیں بیٹھے گا وہ ڈوب جائے گا ، الی غلط تعبیر اپنی
زبان پر بھولے ہے بھی مت لا نا ، یا در کھو! دین کا ہر شعبہ برحق ہے ، ہرایک فقع بخش ہے۔
زبان پر بھولے ہے بھی مت لا نا ، یا در کھو! دین کا ہر شعبہ برحق ہے ، ہرایک فقع بخش ہے۔
اللہ الی ومعت و تونی کے ساتھ جمیس زندگی گزار نے کی تو فیق عطافر مائے۔
اللہ الی ومعت و تونی کے ساتھ جمیس زندگی گزار نے کی تو فیق عطافر مائے۔

### ای لیےخوب اس تبلیغ کے کام میں لگو بھنت کرو۔

الله تعالى مجصاورآب سب كواس كى توفيق اورسعادت عطافر مائي ،آمين \_

وآخر دعوناأن الحمدلله رب العالمين

دنیا کی سب سے پہلی خاتون ماں موارشی اللہ تعالی عنہا (بہلی قسط)

# اقتباس

الله تعالى نے فرمایا: اس در ضت کے پاس بھی مت جانا۔ سمجھ میں آیا کہ جو گناہ کی چیز ہوتو اس کے پاس بھی مت جاک، جو آ دمی گناہ کے

جھ میں ایا کہ جو اناہ فی چیز ہولوائ نے پائ جی مت جا کہ جوا دی اناہ ہے یاس جائے گا وہ گناہ میں پڑ جائے گا اور جو گناہ ہے دوررہے گا اللہ تعالیٰ گناہ ہے اس کی

یا ک جائے کا وہ کناویس پڑجائے کا اور یو کناویے دور رہے ہالا معنان ساوے اس حفاظت کریں گے۔

ای لیے دیکھو! قرآنِ مجید کی ایک دوسری آیت میں اللہ تعالی نے کتنا تھلم کھلا (open) فرمایا:

وَلَا تَقُرُ بُوا الزِنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. (بسي اسرالهل: ٣٢) لِعِنْ زَمَاكَ بِأَلِّ ا لِعِنْ زَمَاكَ بِأِلْ بَعِي من ج وَ كِيام طلب؟

یکی زنانے پاس بی مت جو قد لیامطاب؟ کوئی اجنبی مرداجنبی عورت کے پاس ندجائے، بات ندکرے، پرایا مرد پرائی

عورت سے بات بھی نہ کرے، پاس میں بھی نہ جادے ؛ اس لیے کہ پاس جا کیں گے تو بات کرنے کی خواہش ہوگی ، بات کریں گے تو تریب اور بے تکلف ہونے کا دل جا ہے گا،

بِ تنگلف ہوں گے تو آہت آہت ذیا ہوگا۔ ریمی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہر بانی ہے، جیسے بچہ چو لیے کے قریب جانے تو اندر کرنے کا خطر و رہتا ہے، ایک شغیق باپ اور مال بیچے کو آگ کے قریب جانے

ے بھی روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تومال ہے بھی زیادہ مہر بان ہیں۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

أَلْحَمُ دُلِلْهِ نَحَمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغَيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ وَلَا اللهِ مِن شُرُورِ أَنْ عُسِنَا وَمِنْ مَوْاتِ اعْمَالِنَا مَن بُهْدِهِ اللّهُ فَلامُعِن لَهُ مَوْنَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ فَلامُعِن لَهُ مَوْنَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَلهُ مَن مُنْ اللّهُ وَمَن يُعْفِي اللّهِ وَاسْتَعْفَو اللّهُ وَمَن يَعْف اللّهُ عَنْهُ وَعَلَى اللهِ وَاسْتَعَاوَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ مَن اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنيهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَدُرّيّاتِهِ وَ اهل وَرَسُولُهُ مَن اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنيهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَدُرّيّاتِهِ وَ اهل مِن اللهِ وَاصْحَابِه وَدُرّيّاتِهِ وَ اهل مَن اللهِ وَاصْحَابِه وَدُرّيّاتِهِ وَ اهل مَن اللهُ وَامْ طَاعَتِهِ ، وَبَارُكَ وَسَلّمَ تَسُلِيْمًا تَعِيْدُ اللّهِ وَامْ حَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَدُرّيّاتِهِ وَ اهل لَهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَدُرّيّاتِهِ وَ اهل مُن طَاعَتِهِ وَوَالُكُ وَسَلّمَ تَسْلِيْمًا تَعِيْدُ اللّهُ اللهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فَأَعُودُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٥ وَقُلُكَ الْجَنَّةُ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُ مَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّيْطُنُ السَّوْلُونَ الظّلِمِينِ ﴿٥٣ ﴾ فَأَرَلَّهُمَا الشَّيْطُنُ شِئْتُ مَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّيْطُنُ الْمَبِطُوا بَعُضَّكُمْ بِعَضِ عَلْوْ ، وَلَكُمْ فِي عَنْهَا فَأَحُرَ حَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ مَوْقُلْنَا الْمَبِطُوا بَعْضُكُمْ بِعَضِ عَلُوْ ، وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعِ الى حِننِ ﴿٣٦﴾ فَتَلَقَى ادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمْتِ فَتَابَ عَلَيْهِ اللّٰرُوضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعِ الى حِننِ ﴿٣٦﴾ فَتَلَقَى ادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمْتِ فَتَابَ عَلَيْهِ اللّٰرُوضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعِ الى حِننِ ﴿٣٦﴾ فَتَلَقَى ادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمْتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰوامِينَ الْمُعْمِلُوا مِنْهَا جَمِيْعًا ، فَإِمّا يَأْتِينَكُمْ مِنْيَى هُدى اللّٰهِ عُلُولُ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الرّبِيعَ هُدَاى فَلَا خَوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨ ﴾ وَلَلْهُ اللّهُ مِنْ رَبِّهِ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا يَعْدَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّ

ترجمہ:اورہم نے کہا:اے آدم!تم اور تمھاری بیوی جنت میں رہواورتم دوٹوں اس (جنت) میں سے (جو جا ہو) جہاں سے جا ہوخوب ہی بحر کر کھا کا اور (اے آدم وحوا!) تم دونوں اس خاص درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دولوں نقصان اٹھائے والوں

میں سے جو جاؤ کے (۳۵)ان دونوں (آوم اور حوا) کو شیطان نے اس (ور شت) کی وجہ سے پھسلادیا، سووہ دونول (آدم وحوا)اس (جنت) میں (عزت وراحت ہے) جس مزے میں رہتے تھے اس ہے اس (شیطان) نے ان دولوں کو نکال دیا اور ہم نے عظم دیا کتم سب ( آ دم،حوااورشیطان نیچ دنیامی )اتر جاؤیتم آلیل میں ایک دوسرے کے دخمن بن کررہو گے اور تمحارے لیے زمین شل ایک مدت (قیامت) تک کے لیے تھہرنااور فائدہ اٹھانا( طے کردیا گیا) ہے(۴۷) پھرآ دم نے (پیرےشوق کے ساتھ) اسے رب سے (نوب کے) چند کلمات سیجھ لیے (سوآ وم نے ان کلمات کے ذرابجہ سے توبه کی ) تواس (الله تعالیٰ )نے ان کی توبہ قبول کرلی، یقینا وہی (اللہ) بہت بڑے توبہ قبول کرنے والے ، بہت مہر ہان ہیں (۳۷) ہم نے حکم دیا کہتم سب (جنت ہے) نیچ ( دنیامیں )انر جاؤ بهومیری طرف ہے تمھارے یاں جو ہدایت آ دے تو جو بھی ميري ( بيبي موئي) ہدايت پر چلے گا تو ان پر کوئي خوف تبيس موگا اور وهمکين ( بھي) حبیں ہوں گے(۳۸) اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جماری آینوں کو تجٹلا یا دہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں،ان(یک) میں واوگ بمیشد ہیں کے(۳۹)۔

بيسورة بقره جوقر آن ميں دوسر فيمبركي سورت بيجس كوجم "السب"كى سورت کہتے ہیں،اس کی آیت تمبر ۳۸،۳۷،۱۳۷،۳۷ ہے۔

#### - نيك خواهش

میری دیتی بہنو!ایک نیت کی ہے،آپ بھی دعا کریں، میں بھی اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتا ہوں ،اللہ تعالیٰ اس نیت کوائے نصل ہے بورافر مائے اور بوری دنیا کی قیامت قرآن مجید میں بہت ساری عورتوں کے اللہ تعالیٰ نے تھے بیان فرمائے ہیں تو انھی پینیت کی ہے کہ قرآن میں جتنی بھی عورتوں کے تھے آئے ہیں ال تمام عورتوں کو قصے ہیں آپ کوایک کے بعدایک سناؤں۔

الحمدللد! پچھلے سالوں میں اس میں ہے بعض تھے ہو چکے ہیں جو c.d میں بھی محفوظ ہیں،اورالحمدللد!اس میں ہے بہت سارے قصے بیانات کے جو چھ صے اردو، تجراتی میں آئے ہیں،اس میں بھی موجود ہیں۔

جو پہلے بیان ہو چکاور کہا ب میں جیپ سے ان کے عذاوہ انہی جن جن عور تول کے قصفر آن میں ہے ہاتی ہیں وہ ان شاء اللہ میں آپ کو ایک کے بعد ایک سنا تا ہوں۔ اور جب قر آن کے قصے پورے ہو جائیں گے تب ان شاء اللہ حدیث پاک میں آئے ہوئے عور توں کے قصے آپ کو سنا کمیں گے۔

### دنیا کی سب سے پہلی خاتون

بیقصہ جوآج ہم شروع کررہے ہیں وہ ایک الی عورت کا قصہ ہے: جواس و نیا میں انسانوں میں سب ہے پہلی عورت ہے۔ تمام عورتوں کی ماں ہیں۔ ایک مرد کے سواتم م مردوں کی ماں ہیں۔

ایک انسان کے سواتمام انسانوں کی ماں ہے۔

ان كا پارانام بي حضرت ﴿ ارضى الله عنها "-

بدوہ خوش نصیب عورت ہیں کہ جن کی پیدائش آسانوں پر ہوئی، ہاتی تمام عورتوں کی پیدائش زمین پر ہوئی اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔

بعض آفسیر کی روانیوں سے پینہ چلنا ہے کہ ماں حوا کی پیدائش جنت میں ہوئی اور بعض روانیوں سے پینہ چلنا ہے کہ جنت کے باہر کسی جگہ برآ سانوں میں ان کی پیدائش ہوئی۔

مال حواوہ خوش نصیب عورت ہیں کہ ان کی پیدائش میں کوئی عورت نہیں ہے۔ د نیا میں بیہ وتا ہے کہ کسی عورت سے دوسری لڑکی یا دوسر الڑکا پیدا ہوتا ہے ،لیکن مال حواوہ عورت ہیں کہ بغیر کسی عورت کے اللہ تعالی نے ان کوایک مرد سے پیدا فر مایا ہے ، وہ ہیں حضرت آ دم علیہ السلام۔

### سب سے بہلے انسان اور نبی

ان کے شوہر (husband) حضرت دم علیہ السلام ہیں۔

حصرت ومعليه السلام مهليه انسان بين اور مهلي تي بين-

سب سے پہلے انسان آ دم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن پیدا فرمایا، جمعہ کے دن جنت میں داخل فرمایا اور جمعہ ہی کے دن جنت سے روانہ کر کے دنیا

ين بعيجاً۔

ریجسدی اورجسمانی اعتبارے روایت ہے، ورندعالم ارواح کے اعتبارے اول جمارے نبی حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم جیں۔

#### حضرت ومعليه السلام الله تع في كے تي بھي بين اور رسول بھي بين -

## حضرت آدم عليه السلام كاشرف

حضرت آدم عليه السلام كوالله تعالى في خودا ي باتعول سے پيدا فر مايا اور الله نغالى في ان ميں اپني روح پيمونى بقر آن ميں ہے:

فَإِذَاسَوَّيْتُهُ وَنَفَخُتُ قِيْهِ مِنْ رُّوحيُّ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِيْنَ. (الحجر. ٢٩٠)

سوجب بیں اس (انسان) کو پوری طرح بنالوں اور اپنی جان اس بیس پھونک دول توتم سب (فرشنے) اس (انسان) کے آگے بحدے میں گرجاتا۔

الله تعالی فرماتے ہیں کہ: آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد میں نے خود آدم علیہ السلام میں اپنی روح بھو کی سیان کے لیے بہت بڑی شرافت کی بات تھی۔ اور خود اللہ تعالی کافر مان ہے:ان الله اصطفی آدم.

الله تعالی نے اپنی مخلوقات میں حضرت وم علیہ السلام کو ایک خاص مقام عطا فرمایا ، پنی کا وقات میں حضرت وم علیہ السلام کو ایک خاص مقام عطا فرمایا ، پنی اور روحانی کمالات عطافر مائے ، پلی کمال ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کو حضرت آ دم علیہ السلام کے سامنے تجدے کا تھم دیا ، پہت ساری چیزوں کے نام الله تخالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کو سکھائے جوفر شے نہیں جانتے تھے۔

### تفسيركي أبك عجيب بإت

میں آپ کوا یک عجیب تفسیر کی بات بتلا وس ،اہ م بن جربرطبری رحمۃ اللہ علیہ نے - جو بہت بڑے مفسر ہیں - حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس

#### رضى الله تعالى عنمائي المقل كيابك.

الله تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بیدافر مایا، آپ جنت میں رہنے تھے، جنت میں رہنے تھے، جنت میں ہوتم کی تعتبین تعیس: کھانا، پینا، مکان؛ لیکن آدم علیہ السلام کو جنت میں وحشت اور گھیرا ہٹ ہوتی تھی، اکیلا بین لگنا تھا؛ اس لیے کہ وہاں پر ان کاسماتھ دینے کے لیے کوئی نہیں تھا، ان کی بیوی نہیں تھی، وہ اکیلا بی محسول کرتے تھے۔

# نیند تعمنول سے محروی کا سبب ہے

ايك مرتبه معزت دم عليه السلام سومحك -

اوروینی بہنو! یا در کھنا آ دم علیالسلام جب جنت میں تھے تب انھوں نے سولیا،
غید ڈکال لی، اب قیامت کے بعد جب دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں واقل کریں گے
تب جنت میں سونانہیں ملے گا، نینز ہیں ملے گی؛ اس لیے کہ جتنی دیر آ دمی سوتا ہے اتن دیر
نعمتوں سے محروم رہتا ہے؛ اس لیے جنت نینر کی جگر نہیں ہے:

اللَّذِيُ أَحَلَّنَا دَارَ النَّمَقَامَةِ مِنُ فَضَلِهِ الاَيْمَشَّنَا فِيُهَا نَصَبُ وَلاَيْمَشَّنَا فِيُهَا نَصَبُ وَلاَيْمَشَّنَا فِيُهَا نَصَبُ وَلاَيْمَشَّنَا فِيُهَالُعُوبُ. (الفاطر: ٣٥)

ترجمہ:جس(اللہ تعالیٰ)ئے ہم کواپے نصل سے بمیشہ آبادر ہے کے گھر میں اتارا ہے جس میں ہم کو کوئی مشقت نہیں پنچے گی اور اس میں کوئی تحکن بھی ہم کوئییں گئے گی۔

جنت میں تفکن نہیں ہوگی ، جنت میں آ دمی تھکے گانہیں اور جب تھکے گانہیں تو نیناد کی صرورت بھی نہیں پڑے گی۔

### حضرت آدم القليكاذاور مال حواكى سب سير يمكى بات چيت

حضرت آدم النظیج ہو گئے ،جب نیندے بیدار ہوئے توان کے سرکے پاس ایک عورت بیٹی ہوئی تھی۔

آدم القليلان اس مورت كو بوجها بم كون مو؟

تووه غورت كهنے كلى: ميں أيك عورت جوں \_

آدم التليكاز في وجه عم كوكول بيداكيا كياب

توال عورت نے جواب میں کہا کہ: جھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے: تا کہم مجھ سے راحت ، سکون اور انس حاصل کرد۔

### عورتول کے لیے ایک اہم سبق

میری دینی بینو!اس ہے آپ تمام کو میہ بیق ملا کہ پہلی عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا کیا تھا وہ عورت خودا پنے شو ہر کو بتعاتی ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا؛ تا کہ مردکوراحت طے،شو ہر کوسکون طے،شو ہر کوانس ہے۔

اس كيايي شو ہركوراحت پہنچاؤ،انس پہنچاؤ،سكون پہنچاؤ۔

خود الله تعالى في آن كى أيك آيت مين ارشاد فرمايا:

وَ مِنُ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمُ مِنُ أَنْفُسِكُمُ أَرْوَاجُا لِتَسْكُنُوا اِلْيُهَا وَ جَعَلَ بَيُنَكُمُ مَّوَدَّةً وَّ رَحُمَةً ،اِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّنَفَكُرُونَ.(الروم:٢١)

ترجمہ:اوراس (الله تعالى) كى قدرت كى شاغوں ميں سے بيہ كم محارے

(فائدے کے) نیے تم ہی میں سے ہویاں بنائی ؛ تاکہ تم ان کے پاس جاکر سکون (چین) حاصل کرواوراس نے تم میاں ہوی کے درمیان محبت اور رحمت (ہمدروی کے جذبات) پیدا کردیے، یقعینا اس میں جولوگ دھیان کرتے ہیں لیک تو م کے ہے ہوی نشانیاں ہیں۔

خود بیآیت بتلاتی ہے کہ عورت کواللہ تعالیٰ نے پیدائی اس لیے کیا : تا کہ مرد اس عورت ہے سکون حاصل کر ہے۔

# حضرت حوايظ كى بيدائش كاعجيب قصه

اب کیے پیدائش ہوئی؟ برا مجیب قصہ ہے، میں آپ کوسنا تا ہوں:

روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ اسلام میٹی نیندسوئے ہوئے تھے، توبیہ جو ہماراسیند (chest) کے اعمر ایک تو محارات میں اسیند (chest) کے اعمر ایک تو سینے (chest) کے اعمر ایک تو سیر می طرف (right side) ہیں، وہاں اٹھارہ (۱۸) پسلیاں ہیں اور دوسری بائیں

طرف(left side) ہیں اور وہاں سترہ (کا) پہلیاں ہیں۔

اور میہ جو chest کی پہلی ہوتی ہے اس میں جو ہا کیں طرف کی پہلی ہے اس پہلی میں سے اللہ تعالیٰ نے حصرت حوارضی املاعنب کو بیدا فر ما یا اور پہلی میں نرمی ہوتی ہے؛ اس لیے عام طور پر عورتوں کے مزاج میں بھی نرمی دیکھنے کو لتی ہے۔

حضرت آدم النظیلاکی با تمیں کہلی میں ہے تھوڑ اسا مادہ نکالا اور ماوہ نکال کر اللہ تعالیٰ نے اس میں ہے مال حواللہ کو پیدا فر مایا۔

### عورت پہلی ہے بی ہے اس لیے!!!

اس ہے ہم کو چھ یا تیں اور بھی سکھنے کو ملی:

(۱) پہلی بدن میں کمزور بڑی ہے، معلوم ہوا کہ عورت کمزور بڑی ہے بن ہے؛

اں لیے 'ضرب بصرب' کے مختلف صینے ندا زما ئیں جائیں ، ہاکسینگ (BOXING) سے میشتہ سے معرب دیا ہے ۔ برزنہ سے سیاست سے سیاست

کی مشق کی گیند (BOOL) نبیں ہے کہ اس کی مار پید کی جاوے۔

(٢) پيلى دل كے قريب ہوتى ہے بمعلوم ہوا كەعورت كى محبت دل ميں وتى

-----

(۳) عورت كے مزاج ميں بيلى كى طرح ثير هو بن ہماك كے ثير هے بن كے مادودائ كے ماتھ نبي اوجودائ كے ماتھ نبي اوكر ليوے بيرم دكا كمال ہے۔

البتہ بالكل نيڑھے ين پر چھوڑے ندر كھے، ورند نيڑھاين بوھتاجائے گا، حكمت سے اصلاح كى كوشش بھى كرے۔

#### مال''حوا'' دنیا کی سب سے زیادہ خوب صورت عورت

مال حوارضی الله عنها بهت خوب صورت تقیس ؛ ال لیے کہ الله تعالی نے ان کو جنت میں پیدا کیا اور قیامت تک آنے والی تمام عورتوں اور مردوں کی مال تھیں ؛ اس لیے الله تعالیٰ تعالیٰ الله تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ الله تعالیٰ تعالی

پیدا فر ماکر کے اللہ تعالیٰ نے مال 'حوا''رضی اللہ عنہا کو ایک طرف بٹھا دیا۔ حصرت آ دم علیہ السلام پیٹھی نیندسوئے ہوئے تنے ،ان کو کچھ پیدہ ہی آبیں چلا کہ میرے جسم (body) میں مرجری (surgery) ہوئی، میری پہلی میں سے اللہ تعالیٰ نے پھھ تکال کر کے عورت کو بیدا کیا۔

### مرد کا اپنی بیوی سے محبت کرنے کا راز

منسرین لکھتے ہیں کہ: اگر آ دم علیہ السلام کو پہتہ چان کہ میری پہلی میں ہے کہ تکارہ جارہا ہے اور آ دم علیہ السلام کو نکلیف ہوتی لو تی مت تک دنیا ہیں کوئی مروا پی عورت ہے میت نہیں کرتا ؛ لیکن بیاللہ تعالی کی قدرت ہوئی کہ آ دم علیہ السلام میٹھی فیند سلا دیے گئے اور فیند میں ان کی پہلی ہیں سے اللہ تعالی نے تھوڑ اساما دو نکالا اور اس کی جگہ گوشت رکھ دیا گیا دور آ دم علیہ السلام کو پہتہ ہی نہیں چلاء تکلیف بھی ٹہیں ہوئی ، اس کی کی مردا پی عورت سے مجت کرتے ہیں اور ساتھ ہی بڑی بات بیہ کہ اللہ تعالی کی طرف ہے میال ہوئی ہیں محبت کرتے ہیں اور ساتھ ہی بیدا کے گئے ہیں۔

#### نكاح ہے بہلے مرداورعورت كالملناجائز جہيں

چنانچ مصرت آدم علیہ السوام جب نیند میں سے بیدار ہوئے اور ادھر اُدھر دیکھا تو آج تک جنت میں اسکیلے تھے اب جنت میں کوئی ساتھی بھی نظر آیا ،کوئی ساتھ (company) دینے والانظر آیا اور وہ تھی ایک مورت مال حوارشی اللہ عنہا۔

جب ان کودیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے پاس جانے کا ارادہ کیا کہ پاس میں جائیں بگرجیے ہی قریب جانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے آواز لگائی اور کہانیا آدم !مَهُ وَ أَذِ مَهُرَها. اے! آدم رک جا کی تھیر جا کی پہلے اس عورت کا مہرا دا کرو، نکاح پڑھواس کے بعد اس عورت کے پیس جانا۔

پیاری بہنو! بیقسہ جنت میں ہور ہاہے، جنت میں جہاں آ دم علیہ السلام کے لیے ماں حوا کو پیدا کیا گیا وہاں پر بھی فرشتوں نے نکاح ادر مہرکے بغیر حضرت آ دم علیہ السلام کو ماں حوا کے پاس جانے سے روک دیا۔

اس سے بیہ بات بچھ میں آئی کہ کوئی عورت، کوئی بہن کی پرائے مرد کے پاس شہ جائیں، کسی پرائے مرد کواپنے پاس آنے ندد ہے، نکاح پہلے ہو جائے، اس کے بعد کسی مرد کواپنے پاس آنے دے یا خود کسی مرد کے پاس جائیں۔

نكاح كامهر:حضرت محصلي الله عليه وسلم پردرود

حصرت ومعليه السلام فرشتول سے بوجھا:

وَمَامَهُرُهَا؟

فر<u>شتے</u>! بناؤ، کی مبردینا ہوگا؟

سِعان الله! عجيب جواب ملا!

قرشتوں نے جواب دیا: - القد تعالیٰ کو بوچھ کرآئے ہوں سے - غدا کو بوچھ کر کے فرشتوں نے مہرکی رقم بتا کی۔

كيابتائي؟

أَنُ تُصَلِّيَ عَلَى خَبِيْنِي مُحَمَّدٍ ثَلْتَ مَرَّاتٍ. وَ فِي رِوَايَةٍ عِشْرِيُنَ

مُرَّةً ً. (شرح الزرقاني على مواهب الللنية: ١٠٢/١)

كياجواب ملا؟ الله أكبر!

کہا: اے آ دم! اگرتم کوحواہے تکاح کرنا ہے تواس نکاح کامہریہ ہے کہ۔جب
یہ دنیا شروع ہوگی اور تم دنیا شل جاؤ کے تو تمحاری اولا دمیں ہمارے آخری تی آئیں گے
جن کا نام' محضرت محمد رسول الشملی القد علیہ وسلم'' ہوگا۔ہمارے پیارے صبیب، آخری
نی پر تین مرتبہ یا بیس مرتبہ ورود ہو صلو، یہ محارے نکاح کا مہر ہوگا۔

اس لیے دنیا میں حضرت آ دم عدید السلام کی کنیت' ابو البشر''ہے بیٹی تمام انسانوں کے اہا اور آخرت میں آپ کی کنیت' ابو حجد'' ہوگی اور بیرآپ کا اعز از ہوگا کہ صرف آپ کواس کنیت سے پکارا جائے گا۔

مبری دینی بہنوا سوچنے کا مقام ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت حوا رضی اللّٰہ عنہا سے شادی ہور ہی ہے اور درود پاک پڑھنا دہاں مہر بتایا گیا۔

الله تعالی ہم سب کوزیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی تو فیق عطاقر ما کیں ، آمین۔ خوب درود پڑھو ، ان شاءاللہ اس کی بڑی برکتیں دنیاوا خرت میں آپ کونظر آئیں گی۔

#### انکاح کے وقت کین دین

دومری ایک اہم (important) بات بیہ کے جب نکاح ہشادی معلقی ہوتو اس وفت صرف مہرکی بات کرنی جا ہے کہ مہر کیا ہوگا؟

> باقی کتنے جوڑی کپڑے دیں ہے؟ کتنے جوتے ویں گے؟

ان سب چیزوں کے چکر میں تہیں پڑنا جا ہے، ایک ہی بات نکاح میں سامنے

ر کھنی چاہیے کہ مہر کتنا دینا ہے؟ اور مہرِ فاطمی طے کروتو یہت ہی اچھی بات ہے، جس کی مقدار چدر وسواکتیس (۱۵۳۱) گرام چاندی کی ہوتی ہے، اتنی مقدار میں سونایا چاندی یا نفذروہے اس دوز کی چاندی کی قیمت کا حساب لگا کر طے کرلو۔

### نكاح خودالله تعالى نے يرا صايا

چنانچ حضرت آدم علیہ السلام نے درودِ پاک پڑھا، جب درود پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے خود نکاح کرنیا اور نکاح میں گواہ بھی رکھے۔ تکاح میں گواہ جونا ضروری ہے۔

### عرشِ اعظم کواٹھانے والے فرشتے نکاح کے گواہ س کو گوزہ بنایا؟

آ كروايت ين به الله تعالى في تكاح كرات بوع ارشادفر مايا:

اشهدوا يا مَلَاثِكْتِي وحَمَلَةَ عَرُشِي أَيْنِي زُوَّجُتُ أُمَنِي حَوَّاءَ مَعَ

غَيْدِي آدم. (شرح الزرقاني على مواهب اللدنية: ١٠٢/١)

الله تعالى في نكاح يرمهاتي موئ ارشاد فرماي:

ام مير يعرش كا ثماني والفرشتو!

اورمير بدوم ب فرشتو!

سنو! میں نے اپنی بندی حوا کا نکاح اپنے بندے آ دم کے ساتھ کروا دیا۔ اس وفت چارفر شنتے خدا کے عرش کوا ٹھاتے ہیں اور قیامت کے دن آئے ٹھ فرشتے اٹھا کمیں گے۔ یہ خدا کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے بہت اعلیٰ تشم (topquality) اور بہت او شیجے درجے کے فرشتے ہیں،اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو نکاح میں گواہ بنایا اور دوسرے عام فرشتے بھی وہاں گواہ کے طور پر موجود تنے۔

### شوہرے بیوی کی پیدائش

یبال میں آپ کوایک نکتے (point) کی سیج اور تھی بات بتلاؤں: بمیشہ یا در کھنا! حضرت آ دم علیہ السلام شوہر ہے، ہاپ نہیں ہے اور مال حواان ہے۔

دیکھواس روایت کو کہ القد تعالی نے عورت کوشو ہر میں سے بیدا کیا ہے، عورت پیدا ہوئی اینے شوہر میں سے بعدا کیا ہے، عورت پیدا ہوئی اینے شوہر میں سے بعضرت آدم علیہ السلام شوہر تھے، ان سے اللہ تعالی نے ان کی بیوی حضرت حوارضی اللہ عنہا کو پیدا فرمایا ، یہ تکنے کی بات ہمیشہ ذبین میں رکھنا۔

ان کی بیوی حضرت حوارضی اللہ عنہا کو پیدا فرمایا ، یہ تکنے کی بات ہمیشہ ذبین میں رکھنا۔

یہ بات قرآن کی ایک دوسری آیت میں بھی اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے:

یا آتھ اللہ اللہ می حکم اللہ ی حکم اللہ ی حکم من نقس واحدة و حکم من نقس واحدة و حکم من نقس واحدة و حکم من نما

زَوْجَهَا وَ يَتُ مِنْهُمَارِجَالًا كَثِيْرًا وَ نِسَاةٌ.(النساء:١)

ترجمہ: اے لوگوائم تمعارے اللہ ہیں ہے ڈروجس نے تم کوایک فنس (لیتی
حضرت آدم علیہ السلام ) ہے پیدا کیا اور اس میں ہے اس کے جوڑے (بیوی حضرت
حوارضی اللہ تعالیٰ عنہا ) کو بنایا اور ان دولوں میں ہے بہت ہے مرداور عورتیں پھیلادیں۔
لیتی اسی آدم علیہ السلام میں سے اللہ تعالیٰ نے جوڑے کو پیدا فر مایا۔
بیات بمیشہ ذہن میں رکھنا ؟ تا کہ اپٹے شوہر کا ادب، اکرام، احترام اور خدمت
بیات بمیشہ ذہن میں رکھنا ؟ تا کہ اپٹے شوہر کا ادب، اکرام، احترام اور خدمت

كرنے كى توفق ہوكہ حورت ذات شوہرے پيدا ہوكركے آئى ہے۔

بیوی رہنے میں شوہر کے تالع ہے

جب دونوں بدا ہو تھے تو الند تعالی نے ارشاد فر مایا کہ:

وَقُلْنَايَا ادَّمُ اسْكُنُ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ. (البقرة: ٣٥)

ترجمه: اورجم نے کہا: اے آ دم اہم اور تمعاری بیوی جنت میں رجو۔

لعني آدم اورحوا إتمها را كهراب جنت كاندر بوگا، جنت ميل تم كور جنا ب

اس آیت می غور کرو! بہلے اللہ تعلی نے آوم علیدالسلام کوکہا:

أنت: آدم!تم\_

*چردومر \_ نمبر پرفر*ه ما: و زو حك المحنة.

تمحاری بیوی جا کر جنت میں رہو۔

اس سے ایک متلہ بہ نکاتا ہے کہ شوہرا پی بیوی کو جہاں لیے جا کر کے رکھنا جا ہے عورت کو و ہاں جا کر کے رہنا جا ہیے۔

شوہر کے کہ: چلو! مدینہ جا کررہیں گے توعورت کو خوشی خوشی تیارہو جانا جاہیے کہ مدینہ جاکے دہیں گے۔

الغرض! ہوی رہنے میں شوہر کے تالع ہے بشوہر جہاں نے جاکر کے رکھنا جاہے بیوی کو وہاں جاکر کے رہنا جا ہیے ،اس آیت سے بیاکت اور سبق نکلتا ہے۔

> حصرت آدم اورحوا کوسی جنت میں رہنے تھے؟ خیر! دونوں جنت میں دہنے چلے گئے۔

کون ی جنت میں گئے؟ الگ الگ جنت میں۔

بعض تفيرول من كمائه ك"جدنة المدادي "جس كمتعلق" سورة جم" من الله تعالى فرمات بين:

وَ لَــقَــدرَاهُ نَرُلَهُ أَخُرى، عِندَ سِلْرَةِ الْمُنتَهى، عِندَهَ اجَنّهُ المَأْوى، (النجم: ١٥٠١٤٠١٣)

ترجمہ: اور کی بات ہے کہ اس رسول نے اس (فرشتے) کو (اصلی شکل میں)
ایک اور مرتبہ بھی دیکھا ہے ، سدرۃ المنتہ کی کے پاس (بینی اس بیری کے ورخت کے پاس
جوحد کی انتہا کے پاس واقع ہے ) اس (بیری) کے پاس (آرام ہے ) رہنے کی جگہ ہے۔

بیوحد کی انتہا کے پاس واقع ہے ) اس (بیری) کے پاس (آرام ہے ) رہنے کی جگہ ہے۔

بیری جنۃ الماوی ''بینی رہنے کی جنت میں جاکر کے حضرت آرم عدیا لسلام

بیر مجینه احساوی مین رہے بابست من جا سرمے اور مان حوالات اور مان حوالات اور مان حوالات کی مان کا معربی اور مان اور مان حوارر من الله عنها رہے لگیں۔

دومری روایوں میں آتا ہے کہ 'جنة الحلد' 'لینی خلدنام کی ایک جنت ہے، وہاں جاکر کے مال حوااور حضرت آدم علیہ السلام دینے لگے۔

### جنت میں قیام کی تھکت

الله تعالى نے حضرت آدم عليه السلام كوجت ميں بسايا، جنت ميں بسانے كى حكمت بعض مفسرين نے يہ كام كے: آپ بہلے انسان عقے؛ ال ليے ہادترين شهر جنت ميں بسايا كي، تاكدامن وسكون كاطريقة سيكه ليو اور زندگى كر ارفى كا ملكه اور استعداد عاصل ہوجائے، فيز چول كه الله تعالى الى معرفت بھى كروانا چاہتے تھے؛ اس ليے ايك ورخت كے كھانے ہے منع فرماديا۔

معلوم جوا كرمحرمات اورممنوعات ، بجنا آساني ترب اللي حاصل كرنے

كاۋرىيىپ

"حوا"نام *ر ڪھنے* کي وجبہ

مال حوا كانام" حوا" ركها كياب، يدكيول ركها كيا؟

يهمى ايك سوچنے كى بات ہے۔

"حوا" كردوعتى موت بين:

ایک معنیٰ ہوتا ہے'' جمع ہونا'' اس لیے کہ دنیا بھر کے تمام انسان آ دم علیہ السلام کے سوامال حواجی جمع ہوجاتے ہیں! چوں کہ حضرت حوارضی اللہ عنہاسپ کی مال ہیں!اس لیے جمع ہونے کی وجہ ہےان کا''حوا'' نام رکھا گیا۔

اوردوسرامعن حوا کا آتاہے: حیات۔

لِأَنَّهَا أَمْ كُلِّ حَيِّ. او لأنها خلقت من حي.

حیات سے ان کا نام بن گیا حوا ؛ چوں کہ وہ تمام زندہ انسانوں کی مال ہیں؟ اس کیےان کا نام حوار کھا گیا۔

روا یول بیں ہے کہ فرشتوں نے حصرت آ دم عدیدالسلام سے ان کا نام پوچھاتو خود حصرت آ دم علیہ السلام نے ''حوا''نام ہمایا اور دجہ بیہ بنائی کہ وہ ایک زند د بعنی مجھ سے پیرا ہوئی ہے۔

جنت میں رہنے کی مدت

حعرت آدم عليه السلام اورمال ﴿ اجتب مِين رين كل ـ

رہے کا دفت الگ الگ بتایا جا تاہے۔

بعض حضرات كہتے ہیں كماس كى كوئى تنتى ہم كومطوم نہيں۔

لِعِصْ رواییّوں میں آتا ہے کہ: ماں حوّ ااور حضرت آ دم علیہ السلام دو**لو** ں جنت

مل جو برارسال تك رب بي، چردنيا بن آئـــــ

لِعِضْ تَفْسِروں مِیں **کھاہے کہ: مال ﴿ ااور حضرت آ دم علیہ السلام ایک منٹ کے** ليے جنت ميں رہاور جنت كى ايك منٹ دنیا كے ايك سوئميں (١٣٠) سال كے برابر ہوا کرتی ہے جمویا ایک سوتمیں سال رہے۔

ایک روایت میں ہے کہ:ظہراور عسر کے درمیان میں جتنا وفت ہوتا ہےا ہے وقت تک جنت میں رہے اور جنت کی ظہر اور عصر کے درمیان میں دوسو بچاس (۴۵۰) سال كا فاصله وتاب، جنت كى ظهر اورعصر كدرمين كاوفت اتنالمبا ، وتاب ، غرض! دوسو پچاس سال تقریبا دونوں جنت میں رہے۔

### جنت میں کھانے کی عام اجازت

اب جنت میں دونوں رورہ بیل تواللہ تعالی نے آ کے قرمایا:

وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمًا.(البقرة:٣٥)

ترجمہ:اورتم دونوں اس (جنت) میں ہے (جوجا ہو) جہاں ہے جا بوخوب جی

كه نه ين كا بات فرما كى:

آدم اورحوا! جنت میں ہے جہاں ہے کھا نامو کھاؤ، جو کھانام و کھا واورخوب کی مجرکے، پیٹ ہر کرکے کھاؤ، تینوں چیزوں کی اجازت دی:

(۱) بوری جنت میں ہے کھاؤ۔

(٢) جتناح إموا تناكهاؤ\_

(۳)خوب ہیٹ اور بی *جرکے کھ*اؤ۔

الله تعالى في آيت من لفظ استعال فرمايا" وعَدا"\_

"رقداً" كاكيامعن بوتاب؟

جنت میں بغیر تکلیف کے متیں ملیں گی

(۱) الله تعالیٰ کی جنت ایک جنت ہے کہ یہاں پر کھانے ، پینے کی چیزتم حاصل کرو گے اور حاصل کرنے میں تم کوکوئی تکلیف نہیں ہوگی ، بغیر تکلیف کے میں تم کو جنت میں فعمت دوں گا۔

## دنیا میں کوئی نعمت تکلیف کے بغیر ہیں کتی

میری دینی بہنوا دیما میں جونفت ہم کو ملتی ہے اس نفت میں پیچھ نہ کہتے تکلیف اٹھا تی ہے اس نفت میں پیچھ نہ کہتے تکلیف اٹھا تا ہے اور ہماری دینی بہنیں بے چاری اٹھا تی ہے اور ہماری دینی بہنیں بے چاری کیانے کی تکلیف اٹھا تا ہے اور ہماری دینی بہن ان نفتوں کے کا تکلیف ہیں ، و نیا ہمل تکلیف ہے ، جنت میں جونفتیں ہیں ان نفتوں کے طفی میں کوئی تکلیف نہیں ، دل ہیں ارا دہ کی اور وہ چیز سامنے آ جائے گی ، وہ کھا نا سامنے آ جائے گا ، وہ کھا نا سامنے آ جائے گا ، وہ کھا نا سامنے آ جائے گا ۔

الله تعالى بم كواليي جنت عطافر ما تيل \_ آيين

# جنت کی متیں بھی ختم نہیں ہوں گی

(۲) جنت میں اللہ تعالیٰ جونعت دیں گئے ' رغاما'' دہ کم بھی نہیں ہوگی اور حتم تجمی میں ہوگی۔

د نیامیں تو ہمیں و کیھتے رہنا پڑتا ہے کہ جاول کا ذخیرہ ( rice stock ) کم ہور ہا ہے تو نئے جاول منگوانے کی فکر کرو، تیل شتم ہو گیا تو نیا منگوانے کی فکر کرو، جنت ميل كو في النيت كم بهي نبيس جو كي اختم بهي نبيس جو كي \_

الله تعالى فرمات بيل كه: آدم اورحوا! كهاؤ،ميرى نعمت كم بعى نبيل موكى اور ميري نعت نتم محي نبيل ہوگا۔

## عورت کھانے پینے میں مرد کے تابع نہیں ہے

اس تیت سے ایک عجیب بات معلوم ہوئی کے عورت رہے میں تو مرد کے تا ابع ہے ؛ کیکن کھانے پینے میں مرد کے تالی نہیں ہے ، دونوں کی اپنی اپنی پہند ،اس میں شوہر مجبورنبیں کرسکتا کہ تخفیے بھی بہی کھا تا پڑے گا ،مر دکوا یک چیز پیند،عورت کو دوسری چیز پیند ہے۔تو کھانے پینے میں دونوں آزادہے،اپنے اختیار،اپنی پبندہےجس کوجو کھانا ہووہ کھ وے،ال میں ہوی شوہر کو یا بندنہیں بناسکتی اور شوہر ہوی کے اومرز بردئتی نہیں کر سکتاہے، یہی اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے۔

روئی، کپڑے اور مرکان کا انتظام مرد کی ذھے داری ہے میری دینی بہنوااس آبتِ کریمہ نے ایک اور عجیب ہات ہم کوسکھائی ،اللہ

کرے کہ وہ ہماری بہنول کو بچھ میں آجائے ، وہ بات بیہ ہے کہ عورت کے لیے تین چیزوں کا انتظام کرنا مرد کے ذھے واجب اور فرض ہے: مکان ، کیڑے اور کھانا۔

(۱) گر اور مکان کا انظام کرنا: ایبامکان جس میں ایک عسل خانداور استنجاخاند

ہو،جس میں رہ سکے سوسکے اور کھانا پکا سکے ،کم سے کم اتنا انتظام کرنا ضروری ہے۔

(۲) دوسری چیزاینی بیوی کے ضروری کپٹر وں کا انتظام کرنا۔

ضروری کپڑے کہدرہا ہوں،آپ کی جو جا بہت ہوتی ہے اس کے مطالق بمیشہ نئے نئے فیشن والے کپڑے ضروری نہیں ہے، بدن چھپا سکے اسنے ضروری درمیانی قتم کے کپڑے۔

(m) تيسري چيز کھانے کا انظام۔

ان تین چیزوں کا انظام کرنا اللہ تعالی نے مرد کے ذھے دکھا ہے۔ اللہ تعالی نے بیکم قرسن کی ایک دوسری آیت میں ارشاد قرمایا:

فَقُلْنَايْنَادَمُ الِنَّ هَذَا عَدُّوَّ لَّكَ وَ لِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَنَشُقَى ﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ ٱلْاَتُجُوعَ فِيُهَا وَلَا تَعْرى ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظُمَوُا فِيُهَا وَلَا تَضُخى ﴿١١٩﴾ (طه:١١٧م١٨)

ترجمہ: ہم نے کہا کہ: اے آ دم! یقین رکھویہ (ابلیس) تمھارااور تمھاری ہوی کادشن ہے، کیں ایسانہ ہوکہ تم دونوں کو جنت سے نکلواد ہے، سوتم (محنت کر کے ضرور یات پوری کرنے کی) مصیبت میں پڑجا وکر کاا) یقینی بات ہے کہاں (جنت) میں تمھارے لیے قائد ویہ ہے کہ تم بھو کے بھی نہیں ہوں گے اور تم شکے بھی نہیں ہوں گے (۱۱۸) اور یقینی بات ہے کہاں (جنت) میں تم پیا ہے بھی نہیں رہوں گے اور دھوپ کی تکلیف بھی

تبين المحادَّ <u>محر</u> (۱۱۹)\_

الله تعالی آدم علیه السوام کو تکم ( order) دے رہے ہیں کہ بیشیطان تمھارا دشمن ہے ہتم کو جنت سے نکال نہ دے ،اگر جوتم جنت سے نکل کے دنیا میں گئے تو تم کو تکلیف میں پڑنا پڑےگا۔

تكليف كوسى؟

کمانے کی باضرور بات کو پورا کرنے کے لیے بحنت کرنے کی؟ وغیرہ وغیرہ اللہ تعالی جنت میں اللہ تعالی جنت میں اللہ تعالی بیٹے بٹھائے کھلاتے رہے ہیں اور دنیا میں گئے تو چسے کمانے کی محنت کرنی پڑے گی۔ بیٹے بٹھائے کھلاتے رہے ہیں اور دنیا میں گئے تو چسے کمانے کی محنت کرنی پڑے گی۔ عورت کے قرصے کمانا نہیں ہے

اور بیرؤے داری اللہ تعالیٰ نے اکیے آدم علیہ السلام پر ڈالی ؛ لیعنی مرد ذمے دارے کہ علیہ السلام پر ڈالی ؛ لیعنی مرد ذمے دارے کا حرات کے لیے مکان ، کپڑے ، کھانے کا انتظام کرے ،اگر انتظام نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا اور دومری طرف محورت کو اللہ تعالیٰ نے تھم دے دیا کہ جتنی کمانے کی ذمے داری ہے وہ ہم نے مرد کو تھم دیا ہے۔

### عورت کی ذھے داری کیاہے؟

اورتم کوکیا کرناہے؟ فرمایا:

وَ قَرُنَ فِي بُيُونِكُنُّ وَ لَا تَبَرُّجُنَ نَيَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَ أَفِمُنَ الصَّلُوةَ وَ اتِينَ الرُّكُوةَ وَ أَطِعُنَ اللَّهَ وَ رَسُولُه. (الأحزاب:٣٣) ترجمہ: (اے ایمان والی عورتو!) تم تمھارے گھروں میں قرارے رہو(لینی تھہری رہو)اور پہلی جاہلیت کی طرح (پرائے مردوں کو)ایٹا بناؤ سنگھار (میک اپ) دکھلاتی مت چردادرتم نماز قائم کرتی رہوا درتم زکوۃ دیتی رہواورتم اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔

لعنی اے عورتو!

تم کومکان کی ،گھر کی قدے داری اللہ تعالی نے عطافر مائی ہے۔ شمصیں گھر بیں رہنا ہے۔ نماز بڑھنی ہے۔

روزے رکھنے ہیں۔

زکوۃ دیجے۔

اللہ تعالی اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے ، اللہ تعالی کا تھم پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے گمر کے باہر کی (outside ) ذھے داری مرد کواور گھر کے اندر

(inhome) کی ڈے داری فورٹ کودی۔

## درخت کے پاس جانے کی ممانعت

الله تعالى ئے ايك تھم ديا:

وَ لَا تُقُرِ بَاهِذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. (البقرة: ٢٥)

ترجمہ: اور( اے آ دم وحوا! )تم دونول اس خاص درخت کے قریب مت جانا

ورندتم دونول نقصان اٹھانے والوں میں ہے ہوج و گئے۔

ليني بوري جنت مين پرو، گهومو، خوب کھاؤ، ہو! ليكن ايك در خت الله تعالى

نے بتلا دیا کہ اس کے پاس بھی مت جاتاء اس کے قریب بھی مت جانا ، ڈگرتم اس کے پاس گئے تو تم ظالم جوجا دیگے۔

# درخت کے پاس جانے سے ممانعت کی وجہ:

الله تعالى كے تھم ميں چون وچرا کی تنجائش نہيں

میری دینی بہنواسوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے پوری جنت کی آزادی دے دی، کہیں بھی جاؤ، پچھ بھی کھاؤ۔

> کیکن ایک در خت سے اللہ تعالیٰ نے کیوں منع فر ماویا؟ ۔

> > مجھی آپنے اس تکتے (point) کوسوجا؟

چنانچا کی بات اس میں سے بھھ شل آئی ہے کہ: اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اور تباہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اور تمام انسان اللہ تعالیٰ کے اور تمام انسان اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جھنے بندوں کو جسنے بندوں کو جھنے کا کوئی حی بندوں کو باتھ کی ایسے بندوں کو جھنے کا کوئی حی نہیں ہے۔

اس لیے میری ویٹی بہتو! جنٹنی چیزیں اللہ تعالی نے منع فرمادی ہم کوکوئی حق تہیں پہنچتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ:

> اے اللہ! آپ نے کیوں منع کیا؟ ابھی جوآیت بڑھی تھی:

و لا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. (الأحزاب: ٣٣)

ترجمہ:اور پہلی جا بلیت کی طرح ( پرائے مردوں کو ) اپنا بناؤ سنگھاردکھلاتی

مت پھرو۔

الله تعالى في منع قرما ديا كه كلى مت پيرو بهلم كلى مت پيرو ماب بهم كوحل نبيس كه بهم الله تعالى كو يو جيف جا كيل كه :

ا سالله! بيه کافر عورتيس، بيمشرك عورتيس ميه غيرمسلم عورتيس کننی کهلی مچرتی بيس، بال کھلا ،جسم کھلا اور جم کو کيوں منع کيا ؟

ہم کوکوئی حق نہیں کہ ہم اللہ تعالی کو بوجھتے جائیں۔ہم اللہ تعالیٰ کے بندے اور بندیاں ہیں ،اللہ تعالیٰ نے منع قرمادیا تو ہم کواس کی یابندی کرنی ہے۔

#### ہماری تربیت مقصورتھی

دوسری بات میک الله تعالی کی بڑی مہر پاتی ہے، بیالله تعالیٰ کی شفقت ہے، الله تعالیٰ ہاری تربیت فرمانا چاہتے ہیں اس ہے کہ ابھی و نیا میں آنا باقی تھا، اگرا یک درخت ہے ہجی الله تعالیٰ منع ندفر مائے تو انسانوں کے مزاج میں، طبیعت میں آزادی آجاتی، الله تعالیٰ منع ندفر مائے تو انسانوں کے مزاج میں، طبیعت میں آزادی آجاتی، الله تعالیٰ چاہجے بتھے کہ ایک چیز ہے منع کروں اتا کہ یہ میرے بندے اور بندیں کچھے چیز وں سے ترون سال کے میارے بندے اور بندیں کچھے چیز وں سے ترکہ والے بندے

اس کیے کہ دنیا میں پھوکرنے کے کام ہیں اور پھوند کرنے کے کام ہیں۔ پچوکھائے کی چیزیں ہیں، پھوند کھانے کی چیزیں ہیں۔ الدور الدور

الله تعالى في جنت عل سے جارا مزاج بنایا ، جارى تربيت (training)كى

کہ پوری جنت میں سے کھاؤ ، گھومو، پھرد ؛ کیکن آیک در شت کے پائ تم مت جانا، بیاللہ تعالی ہم پر شفقت فرمار ہے ہیں، ہم پر مہر یانی کرد ہے ہیں، جاری تربیت کرتے ہیں۔

جیے ایک بہت شفقت کرنے والی مال ہوتی ہے، وہ مال اپنے بچے کو کہتی ہے: بیاً! تو جا کلیٹ (sweet) زیادہ مت کھانا ، ورنہ تیرے پیٹ بیس کیڑے پڑیں گے۔

سیمال کی محبت ہے کہا ہے بچے کو غلط چیز سے بچی تی ہے۔

میری دبنی بہنوااللہ پاک کی قسم اللہ تق تی ستر (۷۰) ماؤں ہے بھی زیدہ میری دبنی بہنوااللہ پاک کی قسم اللہ تق تی ستر (۷۰) ماؤں ہے بھی زیدہ محبت کرنے والے دائے والے بیں اللہ تقالی ہماری تربیت فرمارہ بیں ہم پرشفقت کررہے ہیں، مہر بانی کردہے ہیں؛ تا کہ بیانسان ترادنہ ہوجا کیں ، آوارہ نہوجا کیں۔

اس ليفر ماياكه:اس ورخت كياس بحى مت جاتا-

درخت کے قریب بھی جانے سے ممانعت کی وجہ

پھرآ کے بات سوچوااللہ تعالی نے فرمایا: اس درخت کے پاس بھی مت جانا۔ اس سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ پاس میں جاؤ کے تو کھاؤ کے، دور رہو کے تو کھانے سے بچے رہوگے۔

سمجھ میں آیا کہ جو گناہ کی چیز ہوتو اس کے پاس بھی مت جاؤ، جوآ دمی گناہ کے پاس جائے گاوہ گناہ میں پڑ جائے گا اور جو گناہ ہے دورر ہے گا اللہ تعالیٰ گتاہ ہے اس کی حفاظت کریں گے۔

ای لیے دیکھو! قرآنِ مجیدی ایک دوسری آیت میں اللہ تعالی نے کتنا تھلم کھلا (open) فرمایا: وَلَا تَقُرِّ بُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيُلاً. (بني اسرالبل: ٣٢)

ترجمہ: اورتم زناکے باس بھی مت جاء ایقینی بات ہے کہ وہ (زنا) تو بردی بے

حیائی ہےاور بہت براراستہ ہے۔

لعنی زناکے پا*س بھی مت* ج<sup>و</sup> ۔

كيامطلب؟

کوئی اجنبی مرداجنبی عودت کے پاس ندجائے، بات ندکرے، پرای مرد پرائی عورت سے بات بھی ندکرے، پاس میں بھی ندجاوے؛ اس لیے کہ پاس جا کیں گے تو بات کرنے کی خوابش ہوگی، بات کریں گے تو قریب اور بے تکلف ہونے کا دل چاہگا، بات کرنے کی خوابش ہوگی، بات کریں گے تو قریب اور بے تکلف ہونے کا دل چاہگا، بے تکلف ہوں گے تو آ ہستہ آ ہستہ زنا ہوگا۔

یہ جھی انشر تعالیٰ کی بہت بڑی مہر ہاتی ہے، جیسے بچہ چو لیے کے قریب جانے تو اندر کرنے کا خطرہ رہتاہے، ایک شغیق ہاپ اور مال بچے کو آگ کے قریب جانے سے بھی روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تومال ہے بھی زیاوہ مہر بان ہیں۔

#### وه کونسادرخت تھا؟

میری دین بینو! وه کون سا درخت تھاجہاں جانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام اور حضرت حوارضی اللہ عنہما کونع فر ما دیا؟

توال سلسے میں الگ الگ روائیتی ہیں، میں آپ کو و وروائیتی سنا تا ہول: ایک روائیت میں آتا ہے کہ وہ ' محجور کا درخت' تھا۔ بعض روائیوں میں ہے کہ وہ '' کیمو کا درخت' 'تھا۔ البعض روایتوں میں ہے کہوہ ''انجیر کا درخت' تھا۔

لعض روایتوں میں ہے کہ وہ'' انریخ کا در خت ''تھا۔

لبحض روایتوں میں ہے کہ وہ'' گیہوں کا در خت' تھا۔

ا يك روايت السي ب كدوه كوئى اليها درخت تھا كدجو بھى اس كوكھاليو بي واس

كا وضوتوث جاوے اور جنت ميں جوالكانا، نا ياكى كا جونا بيٹھيك بات نہيں ؛ اس ليے الله نغاليٰ آدم عليه السلام اور ماں حوا كو بچانا جا ہتے تنص

بعض روایات سے بیتہ چات ہے کہ بیروہ در خت تھاجس کے ہارے میں حدیث بین بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ:

الله تعالى في جنت ين ايك ورضت بيدافر مايا، ايها عجيب ورضت ب، اتنابرا

درخت ہے کہ اس درخت کے نیچے آیک گھوڑ ہے سواریا کوئی آ دمی پیدل چل کرسو( ۱۰۰) سال تک چلے تو بھی اس درخت کا سابیٹتم نہیں ہوسکتا۔

کہتے ہیں کہ: بیروہی ورخت ہے جس ورخت کے پاس جانے ہے اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام اور مال حواکوشع فر ما یا تھا۔

درخت کے چل کیسے تھے؟

اوراس درخت کے جو پھل تھے وہ مکھن (butter) سے زیدہ نرم اور شہد (honey) سے بھی زیادہ ہیٹھے تھے۔

تمام گناہ ظاہر میں خوش نمامعلوم ہوتے ہیں

میری دینی بہنوالیک بات یادرکھنا جتنے بھی گناہ جوتے ہیں وہ گناہ او پرے

مینے اور زم اور بیارے معلوم ہوتے ہیں، جس درخت کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس درخت کے پھل اللہ تعالیٰ نے نرم زم جیٹھے بنائے ؛ تا کہ اللہ تعالیٰ استحان لیوے کہ آدم اور حوارُ کتے ہیں یا لیچا کر کھالیتے ہیں۔

بركنه وكايكي حال ب، الله تعالى خود قرآن ميس فرمات بين:

وَرَيَّنَ لَهُمُ الشَّيُطَانُ أَعُمَا لَهُمُ. (النمل: ٢٤)

ترجمہ: اور شیطان نے ان کو یہ مجماد یا ہے کہ ان کے ( کفر کے مید ) کام بہت

البتھ ہیں۔

یعنی شیط ن برے کاموں کو، گندے کا موں کو، گناہ کے کاموں کو ہجا کرکے اٹسان کود کھلاتا ہے؛ تا کہ انسان اس کی ہجادٹ کی وجہ ہے اس سے لیچ کرکے گناہ کرنے والا بن جاوے۔

آپ و کمپیلو! جینے بھی گناہ ہیں: ٹی وی کنٹی للچانے واں چیز ہے؟

ميوزك كتنى للچانے والى چيز ہے؟

جننے بھی گناہ ہیں آپ دیکھ لو! تمام گناہ ظاہر میں ہیٹھے ہیٹھے ادراو پر ہے زم اور بہت پیارے اور بہت اچھے لگتے ہیں؛ لیکن اندر سے عذاب کے اعتبار سے وہ بہت کڑوے ہیں، بہت خفرناک ہیں۔

الله تعالی ہم سب کو گنا ہوں ہے بینے کی تو فیق عطا قرمائے ، آمین \_

ایک غلط جی کا از الہ (شیطان نے مال حواکوئیں بہکا یا تھا)

حعرت ومعليه السلام أورمان حوارضي الله عنها دونول اس درخت مدوردورتو

رہے تھے؛لیکن ابنا پرانا وٹمن شیطان وہاں پر بھی حضرت آ دم علیہ السلام اور مال حوارضی اللہ عنہا بر محنت کرنے کے لیے گیا۔

میں آپ کو بہباں ایک بہت اہم ہات-جوسب لوگوں میں مشہور ہے اور غلط مشہور ہے۔ میں آپ کو بتلا ناچا بتا ہوں۔

عام طور پرلوگ بدقصہ بیان کرتے ہیں کہ:

شیطان نے مال حوا کو بہکایا تھا اور پھر مال حوائے آ دم علیہ السلام کو بہکایا اور پھر دونوں نے کھالیا۔

پھر بعض اوگ اس کے نتیجے میں ہماری دینی بہنوں کوداننتے ہیں کہ تمعاری وجہ سے جنت سے نکلنا پڑاد غیر دو غیرہ۔

یہ بات بالکل غلط ہے میں ہے، میں آپ کی طرف داری (favour) کرتا ہوں ، ابھی آپ کو قرآن کی آیت سٹا تا ہوں ، قرآن ٹیں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے میں:

فُوَسُوَسَ إِلَيْهِ الشَّيُطَانُ قَالَ يَآدَمُ هَلُ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الخُلْدِ وَمُلُكٍ لاَّ يَبُلَىٰ۔(طه:١٢٠)

ترجمہ: سوشیطان نے ان (آدم علیہ السلام) کے دل میں وسوسہ ڈالا ،ال (شیطان) نے کہا: اے آدم! کیا میں تم کو بتا کال ابیا در خدمت جس (کے کھانے) ہے ہمیشہ کی زندگی اور الیمی بادشاہت جو بھی پرانی ندہووہ حاصل ہوتی ہے؟۔

اس آیت میں تو بہے کہ شیطان نے اسکیلے تم علیہ السلام کے دل میں ہیوسوسہ ڈ الا ہصرف توم علیہ السلام پر شیطان نے وسوسہ ڈ الا ، گندے گندے خیال ڈ الے۔

#### الله رتعالى كى تىن برئى مخلوقات

ميرى دين بهنوا شيطان انسان يي بهلي پيدا مواسي-

ميربات ما در كعو! الله تعالى كى تنين برى برى خلوق جم جائة جين:

(۱) ایک بڑی مخلوق میں فرشتے جن کوامند تعالیٰ نے بہت پہلے بیدا فر مایا۔

(۲) دوسری بزی مخلوق بین شیطان اوراسی کے ساتھ ساتھ بیں جنات ،ان کو

الله تعالیٰ نے انسانوں سے تقریباً دوہزار سال پہلے پیدا فرمایا۔

(۳) اور تيسري بزي مخلوق بين انسان ـ

میں آپ کے لم سے بیات بتاؤں: پہنے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ، دوسرے نمبر پرشیطان اور جنات کو پیدا فرمایا اور تیسر نے نمبر پر انسان کو پیدا فرمایا۔

انسان توسب سے اخیر میں پیدا ہوئے ہیں اور انسانوں کے پیدا ہونے ہے پہلے دنیا میں شیطان رہتا تھا، جنات رہتے تھے۔

#### أيك لطيفه

معلوم ہوا کہ جنات ہی دنیا ہیں پہلے پیدا کے گئے ،انسان بعد ہیں پیدا کیا گیا!
اس لیے ہیں ایک اطیفہ کہا کرتا ہوں کہ: بعض لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ تمھا دے گھر ہیں
''جن'' گھس گئے ہیں، تو بات التی ہونی چاہیے کہ ہم انسان جنوں کے مکان ہیں گھس
گئے ہیں۔اگرچردوا نیوں ہیں آتا ہے کہ جنا توں نے جب زہین پر فساد مجایا، خون بہایا
تو اللہ تو ٹی نے ملاکہ کالشکر بھیجا، انھوں نے جنوں کو ،رمارکر جزائر کی طرف ہوگا یا اور
انسانوں کی تشریف وری کے لیے پوری زمین خالی کرواڈ الی اس لیے ابھی زیادہ تر

جنات جزائر ما پہاڑوں میں یاجنگلات میں رہتے ہیں۔

#### شیطان سب سے بڑا عبادت گزارتھا

اور یہ جوسب سے بڑاشیطان ہے ابلیس وہ بہت نیک تھا ، اتنا نیک تھا کہ پوری زمین کیا ہو، پوری دنیاشل پوری زمین کے اور کوئی جگہا کی نبیل ہے جہاں شیطان نے سجدہ کیا ہو، پوری دنیاشل شیطان نے اللہ تھا کی سامنے جدہ کیا ہے، شیطان اتنا بڑا عبادت کرنے والا تھا۔

شيطان مين تين 'عين' عين' عضي چوتها ' عين' مهين تها

میں "پ کوایک کلتے کی بات سمجھ جا تاجوں ،اللد کرے کہ آسانی سے بچھ میں

آجاوے!

شیطان بہت بڑ اعابدتھا، بڑاعمادت کرنے والاتھا۔

شیطان بہت بڑاعالم بھی تھا، بہت علم اس کے یاس تھا۔

اور شیطان بهت برا عارف بھی تھا، اللہ تعالیٰ کو پورے طور پر بہجاتا تھا۔

ديكموا تين الفاظ (words) بين: (١) عابر (٢) عالم (٣) عارف\_

عابد کا مطلب: عما دت کرنے والا۔

عالم كامطلب بعلم والا

عارف کا مطلب: النُّدتُ في کو پيچاننے وارا۔

شیطان کےعارف باللہ ہونے کی دلیل

شیطان عارف بالله ہاس کی دلیل بیہ کا نمان کو جب سی ہےکوئی کام نکاوانا ہوتا

ہے تواس کے موڈ ''کودیکھا جاتا ہے، ایکھ موڈ کے وقت میں مشکل کا م بھی آسانی ہوجاتے ہیں، بیرانسان کا م بھی مشکل ہوجاتے ہیں، بیرانسان کا م باری تعالی ان کیفیات ہے یاک ہیں، بیرشیطان کومعلوم تھا ؛ اس لیے تو میں اس وقت جب اس کو بارگا و البی سے نکالا گیااس نے لمبی محمر کی مہلت ما تھی، بیاس بات کی دلیل ہے کہ وہ عارف باللہ بھی تھا۔

الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

ترجمہ: اللہ تعالی نے فرمایا: (اے ابلیس!) تو یہاں (آسان) ہے بیچے اتر،
کیمے حق نہیں ہے کہ یہاں روکر کے تو تکبر کرے، تو (یہاں ہے) نکل جا، یقینا تو ذلیلوں
میں سے ہے (۱۳) ابلیس نے کہا: (اے اللہ!) تو مجھ کو اس وان تک زندو رہنے کی
مہلت دے جس وان مردے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے (۱۳) اللہ تعالی نے فرمایا:
یقینا تجھ کومہلت دے دی گئی ہے (۱۵) ابلیس نے کہا: (اے اللہ!) جبیما تو نے مجھ کو گمراہ
کردیا، میں بھی ان (انسانوں کی تاک میں) تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا (۱۷)
کردیا، میں بھی ان (انسانوں کی تاک میں) تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا (۱۷)

طرف ہے اور اِن (انسانوں) کی بائیس طرف ہے بہکانے کے لیے (حملہ کرنے) آوں گااور توان میں ہے اکثر لوگوں کوشکر کرنے والانیس پائے گا(ے1)اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (اے اہلیس!) تو یہاں سے ذلیل ،مردود ہوکر نکل ،انسانوں میں ہے جو بھی تیرے پیچے ہے گامیں ضرورتم سب ہے جہنم کو تھردوں گا(۱۸)۔

#### اس آیت میں ایک اہم نکتہ

اس آیت میں جوشیطان نے گمراہ کرنے کی بات کہی ،اس میں ایسے تو تمام جہات مراہ ہے۔ ایس میں ایسے تو تمام جہات مراہ ہے۔ بینی سامنے دیکھ کے کرچلوتو کسی پر نظر پڑجائے گی ، دائیں بائیں دیکھنے میں کسی کے مکان میں نظر پڑجائے گی ، چیچے مزکر دیکھنے میں کسی غیر پر نظر پڑجائے گی ؛ البت اللہ نغالی نے شیطان سے دوجہتیں بھلوادیں ،ایک اوپر ، دوسری نیچے اور ہم جائے ہیں کے اوپر ، کھر کرچلنے میں دوخطرے ہیں :

(۱)اب جواونجی تمارتیں بی جیں تو کسی تمارت کے برآ مدہ ، کیلیم ی میں کمٹری کسی اجنبی عورت پرنظر پڑ جائے گی۔

(۲) نیز او پر د کمیر کر چلنے والے کولوگ تھوڑ ا پاگل جیسا سجھتے ہیں ؛ اس لیے اب سلامتی صرف نیجے د کر کر چلنے میں ہے ،خود ہاری تعد کی فرماتے ہیں :

قُلُ لِللَّمُؤُمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمُ وَيَحَفَظُوا فُرُّوَجَهُمَ ذَلِكَ اَرْكَى لَهُمُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ،وَقُلَ لِللَّمُؤُمِنَٰتِ يَغُضُّضَنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحَفَظَنَ قُرُّوْجَهُنَّ.(الور:٣١٣٠)

ترجمه: (اے نی!)ایمان دالے مردوں سے آپ کھوکہ: وہ اپنی نظرول کو نیمی

رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں ، یہی ان کے لیے بڑا یا کیزہ طریقہ ہے، یقینا جو کام وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کواس کی پوری خبر ہے۔اور (اے تبی!) آپ ایمان والی عورتوں کو (بھی) کہوکہ: وہ اپنی نظروں کویتے رکھا کریں۔

بېرحال! ميں به بتلار ہاتھا كه بيتين الفاظ ميں اور تينوں ميں پہلا "عين" ہے، عابد ميں بھى پہلائيين، عالم ميں بھى پہلائيين، عارف ميں بھى بہلائيين ہے۔

شیطان میں تینول''عین'' بھے ؛لیکن اس میں ایک چوتھا''عین''نہیں تھا؛ای لیے دہ گمراہ ہوگیا، بھٹک گیا۔

شیطان برا عبادت کرنے والا ، برا عالم ، برا الله تعالی کو پیچانے والا ؛ کین میری ویلی بینواشیطان عاشق بیس تفاءاگر الله تعالی کا عاشق ہوتا تو دہ بھی گمراہ نہ ہوتا۔ الله تعالی مجھے اور آپ کو اپناسچا رکاعاشق بناو ہویں۔

عشق کرنے کے لائق ذات اللہ تعالی ہے، اللہ تعالی سے عشق کروہ خدا ہے محبت کروہ خود اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا:

وَالَّذِيْنَ امَنُوا أَشَلُّتُ حُبًّا لِلْهِ. (البقرة: ١٦٥)

یعنی ایمان والول کوالله تعالیٰ کے ساتھ خوب زیادہ محبت، بہت زیادہ عشق اور

یا رہوا کرتا ہے۔

توشیطان میں تین 'عین' عین' عین' مین' میں ' میں میں مقا، عاشق نہیں تھا اور انسان اللہ تعالیٰ کاعاشق ہے ؛ ای لیے بیانسان بہت سارے جنتی بنیں گے۔

الله تعالى بمين بهي ابناعشق عطافر ما تعين ، آمين \_

### عاشق س کو کہتے ہیں؟

عاشق مس كو كهته بين؟

الله نتحالی نے جو تھم دیا وہ تھم مجھ میں آوے کہ ندآ وے آتھے بند کرکے پورا کر ڈالےاس کوعاشق کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کا مزاج ، ہماری سوچ ، جماری طبیعت الیکی بنادے کے شریعت کا جؤتھم ہے ، جو قانون ہے ہم کو مجھ ش آ وے کہ نہ آ وے ہم اللہ تعالیٰ کے تھم کوآ کھ بند کرکے بوراکرتے والے بنیں۔

اب ریشیطان بھی گیا اوراس نے وسوسہ ڈالا:

فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ. (طه: ١٣٠)

ترجمه: سوشيطان في ان (آدم عليه السلام) كول مي وسوسر والا

اس میت ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ شیط ن نے صرف آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا۔

دوسری جگه پرقر آن میں ہے:

فوسوس لهم الشيطان.(الأعراف: ٢٠)

شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور مال حوارضی الندعنہا دونوں کے دل میں دسور ڈالا بقر آن کی اس آیت ہے ہیں چلنا ہے کہ صرف ماں حواکووسوسے بین ڈالا تھا۔

اس لیے یہ بات جو چل ہو ی ہوہ علط ہے، جو لوگ بھی کہتے ہیں غلط ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، پھر بے جاری جاری دینی بہنوں کو بدنام کرتے

ہیں کہ شیطان نے عورت کو بہ کا یہ عورت نے آدم علیہ السلام کو بہکا یا، پھر جنت ہے نکلنا پڑا،الی بات بیس ہے، بیفلط بات ہے۔

### شیطان صرف وسوسه ڈال سکتاہے

یادر کھنا دبنی بہنو! شیطان کو اللہ تعالیٰ نے صرف آیک طاقت دی ہے کہ وہ دل میں گندے وسوے ڈال سکتا ہے، وسوے کے علہ وہ شیطان پچھنیں کرسکتا۔ آپ نے بھی اپنی زندگی میں ایساد یکھا کہ کوئی شیطان آپ کو ہاتھ بکڑ کر گناہ کرنے لے جاوے۔

ہاں!انسانوں کے اندرجوشیطان کے ایجنٹ ہیں وہ کرسکتے ہیں؛لیکن جواصلی شیطان ہے وہ ایسا پچھوہیں کرسکتا کہ کسی کو پکڑ کر زبروی گناہ کروادے،وہ صرف دل میں وسوسیڈ التاہے۔

وسوسكامطلب ول مين كندے كندے ، برے برے خيال آناہے۔

### شیطان نے وسوسہ کیسے ڈالا؟

اب ایک اہم ہات سو پنے کی ہے کہ شیطان نے وسوسہ کیے ڈالا؟ دویا تیل مکن ہیں:

(۱) شیطان کی نافرمانی کے باوجوداس کے جنت میں آنے جانے پر پابندی خبیں تا ہے جائے پر پابندی خبیں تھی۔ اس لیے بھی بھی وہ جنت میں آتا جاتا تھا توال نے جنت میں آکروسوسے ڈالا۔
(۲) جنت کے باہر سے دل پروسوسے ڈالا، جیسے آج کے ڈمانے ہیں آواز کی لہر اور شعہ ویں کے ڈریئے دور دور تک آواز کی بنچائی جاتی ہے، اس طرح کی کوئی تد ہیراس نے دسوسہ کے لیے اپنائی ہوگی۔

#### وسوسه ي يخيخ كى چندوعا كي

آج عام طور پر ہمارے بہت سے بھائی، بہت سی ہماری ویٹی بہتیں گندے وسوس سے پریشان ہیں۔

تو میں آپ کودو، نین دعا کمیں بتلہ تا ہوں، بیدعا کمیں یاد کرلو، بیدعا کمیں پڑھو، ان شاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت ہے اللہ تعالیٰ دسوسوں سے حفاظت کریں گے، بیہ بہت لیتی (power fuil) دعا کمیں ہیں۔

## وسوسہ ہے بینے کی پہلی دعا

میلی دعانی قرآن کی دعاہے:

رَبِّ أَعْدُدُهِكَ مِنْ هَـمَـرَاتِ الشَّيَـاطِيَـنَ وَأَعْدُدُهِكَ رَبِ أَنْ يَحْضُرُونَ.(المؤمنون:٩٧،٩٨)

اے میرے رب! شیطان جو میرے ول میں گندے اور ٹاپاک خیا لات ڈالے، وسوے ڈالے اس سے میں تفاظت ما نگم ہوں، میری تفاظت فرمایئے اور شیطان میرے یاس آوے اے اللہ! اس سے بھی میری تفاظت فرمائئے۔

جومسلمان مرد یاعورت بیدعا مائکے گا اللہ تعالی شیطان کے وسوسے سے بھی حفاظت کریں گےادر شیطان اس کے پاس بھی نہ سکے گا ان شاءاللہ۔

#### وسوسهت بیخنے کی دوسری دعا

دوسری دعا: شیطان بہت پر بیٹان کرتا ہواور دل میں گندے گندے دسوے آتے ہوں تو دوسری دعامیں آپ کو ہتلا تا ہوں، بید عامجی تر آن کی ہے:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

قبل أعوذ برب الناس، منك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجِنَّةِ والناس. (الناس)

سورۂ ناس پڑھنے ہے بھی شیطان کے دسوسول سے اللہ تھ ظست فرماتے ہیں۔ دیکھوکتنی پیاری بات! اللہ تعالیٰ کی تین صفتیں لاکر دعا کی گئ:

"رب الناس" لوكول كرب.

" منك الناس "الو*كول كما لك*\_

''الله الناس"لوكول كفداء لوكول كمعبود

اے اللہ! بیجو وسوسہ ڈالنے والے شیطان ہیں اسے آپ میری حفاظت فرمائے، بیدوسے ڈالنے والے انسان بھی ہوتے ہیں اور جنات اور شیطان بھی ہوتے ہیں، دونوں طرح کے گندے گندے وسوسہ ڈالنے والوں سے اے اللہ! آپ میری حفاظت فرمائے۔

اس كيا كركند عوسة تني تو"فل أعوذ برب الناس" يره الماكرو

#### وسوسے سے بیچنے کی تیسری دعا

تیسری دعا میں آپ کو بتلاتا ہوں، امام این کثیرؓ نے اپنی تفییر میں بیردوایت نقل کی ہے کہ جس مردیاعورت کووسوے کی بہت تکلیف ہوتو وہ قر آن کی بیآ یت پڑھے: هو الأول والأخر والطاهر والباطن وهو بکل شی، علیم، (الحدید: ۳) ترجمہ: وہی (اللہ تعالی) سب سے پہلے اور آخر میں ہیں، تھا ہر میں ہجی ہیں چھے ہوئے بھی ہیں اور وہی (اللہ تع الی ) ہر چیز کو پوری طرح جائے ہیں۔

اس آیت کو پڑھا کرو،اس کی برکت ہے بھی اللہ تعالیٰ وسوسول ہے حفاظت فرما کمیں گے۔

#### وموسے سے بینے کی ایک دوا

چوتھ نمبر پر ایک دوا بتلاتا ہوں کہ جب ول میں وسوے آئیں تو اس کی طرف دھیان مت دو،اس کی طرف دھیان مت دو،اس کی طرف خیال مت لیے جا دُاور الا خور کَ وَلَا قُدوَّةَ اِلَّا اللهِ العَلِي الْعَظِيْم " پڑھا کروان شاءاللہ وسوے نتم ہوجا ہیں گے،اگرآپ وسوے پر دھیان جی مت دو، دھیان دیں مت دو، ان شاءاللہ وسوے پر دھیان جی مت دو، ان شاءاللہ وسوے پر دھیان جی مت دو، ان شاءاللہ وسوے سے تفاظت ہوگی۔

عام طور پر جب آدمی اکیلا بیٹھ کرسو چنار جنا ہے قو وسو ہے آتے ہیں ؛ اس لیے جن کوالیکی وسو ہے گئے گئی ہوان کو کہنا ہوں کہ فارغ مت بیٹھو، گھر کا کام کرویہ قر آن پڑھو، تنج پڑھو، تاوست کرو، بیان کی ٹی ڈیسنو، قر آن کی ٹی ڈیسنو، تنج پڑھو، بچول کے ساتھ رہو۔ اسکیلے اسکیلے جو بیٹھے رہنے ہیں، کچھ کام نہیں کرتے ،ان کو عام طور پر زیدہ وسو ہے آتے ہیں، اپنے دوا غ کوتم خالی مت رہنے دواو ان شاء اسلماس سے بھی وسو سے مفاظمت ہوجائے گی۔

الغرض! شیطان نے جا کر حضرت آ دم عدیدالسلام اور مال حوارضی اللہ عنہا کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اِن کو درخت کھانے کی دعوت دی۔

ان شاءاللّٰدآ ہے والا دافعہ آئندہ کل کی مجلس میں ڈکر کریں گے۔اللّٰد تعالیٰ ہم سب کوچی سیجھنے کی مسیح عمل کی اور سیح اشاعت اور دعوت کی تو فق عطافر مائیں ۔آمین

# دنیا کی سب سے پہلی خاتون ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا (دوسری قسط)

اقتباس

یہاں ایک فیمتی بات ذہن میں رکھنا کہ بدن سے جنت کے نورانی کیڑے کیوں

اتر مے؟ اس لیے کہ ایک چوک ہوگئی: اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ: اس درخت کے پاس مت جانا، اس میں ہے مت کھانا، جس چیز کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا وہ چیز کھالی تو اس کا نقصہ ن برہوا کہ بدن مرہے جنت کے نورانی کیڑے اتر گئے۔

چزکھالی تواس کا نقصان میں ہوا کہ بدن پر سے جنت کے نورانی کپڑے اتر گئے۔ حرام کھانے سے زندگی میں یے حیائی اور پے شرمی آئی ہے

حرام کھانے سے زندگی میں بے حیائی اور بے شری آئی ہے پیمناہم نکتہ کے کرام کھانا جب بیٹ میں جاتا ہے تواس کااثر بیہوتا ہے

کہ مردادر حورت بے حیابن جاتے ہیں، زندگی میں بے حیائی آ جاتی ہے۔ آپ جن مسلمان عورتوں کو بے حیاد کیھو کہ ان کے کپڑے کم ہیں، بدن دکھ کی دے رہا ہے ایسے کپڑے پہنے ہیں تو ممکن ہے کہ اس نے حرام کھانا کھایا ہوگا ہجرام کھانا

اس کے پیٹ میں گیا ہوگا، وہ نا جائز چیز کھاتی ہوگی ممکن ہے کہ بیاس کا نتیجہ ہو؛ اس لیے کہ جب حرام، نا جائز، غلط چیز بیٹ میں جاتی ہے تو زندگی میں بے حیالی اور بے شرمی سات

اس لیے اپنے آپ کوحرام، ناجا تز، گندی ،غلظ چیزیں کھانے سے بچاؤ۔ یہ جنت کے حوالے سے ہات کہ رہا ہوں۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

النحمه الله و نكسه الله و نكسه الله و نكست الله و نكست الله و نكور الله و نكور الله عليه و نكور الله عليه و نكور الله عليه و نكور الله و الله و و الله و و الله و الله

#### فَأَعْوَدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

وَيْآدَمُّ السَّكُنُ آنَتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّ فَكُلَا مِن حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا فَعُرَبَا هِذِهِ الشَّجْرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّلِمِيْنَ ﴿١٩ ﴾ فَوَسُوسَ لَهُمَا النَّيْطُلُ لَيُهُمَا مَا فَعُكُمَا مَا وَيَكُمَا عَنُ هٰذِهِ لِيُسْلِينَ لَهُمَا مَاوَّرِينَ عَنْهُمَا مِن سَوْاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهِكُمَا رَبُّكُمَا عَنُ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلّا أَن تَكُونَا مَلَكُنُ اوَتَكُونَا مِنَ الْخُلِدِينَ ﴿٢٠ ﴾ وَقَاسَمَهُمَا إِينَ لَلْمُ الشَّجَرَةِ إِلّا أَن تَكُونَا مَلَكُنُ اوَتَكُونَا مِن الْخُلِدِينَ ﴿٢٠ ﴾ وَقَاسَمَهُمَا إِينَ لَكُمَا لَمِنَ النَّهِ حَرَة وَلَا الشَّجَرَة بَلَتَ لَهُمَا الشَّجَرَة بَلَتَ لَهُمَا الشَّجَرَة وَلَقُلُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطُنَ لَكُمَا عَدُو مُنِينَ الْمَعْمَا اللَّهُ مَا الشَّجَرَة وَلَقُلُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطُنَ لَكُمَا عَدُو مُنِينَ ﴿٢٢ ﴾ فَالارَبُّنَا طَلَمَ مَا الشَّجَرَة وَاقُلُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطُنَ لَكُمَا عَدُو مُنِينَ ﴿٢٢ ﴾ فَالارَبُّنَ اللَّهُ مَا الشَّحَرِة وَاقُلُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطُنَ لَكُمَا عَدُو مُنِينَ مِن المُعْمَلِ عَلَيْكُمَا عَدُو مُنَا لَكُمَا عَدُو مُنِينَ اللَّهُ مُعْمَا اللَّهُ مَنْ وَلَى لَمُ تَغْفِرُنَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَا مِن وَلِي الْمَوْمُونَ وَفِيهَا تَمُونَ وَفِي الْمَرْضِ وَلَا اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْمَى عَدُو ثَى وَلَيْكُمُ المَا عَدُولُ مَا وَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ وَمِنُهَا اللَّهُ مُولُونَ وَمِنُهَا اللَّهُ مُولُونَ وَمِنُهَا اللَّهُ مُعْمُونَ وَفِيْهَا تَمُولُونَ وَمِنُهَا اللَّهُ مُولُونَ وَمِنُهَا اللَّهُ مُولُونَ وَمِنُهَا اللَّهُ مُعْمَلُونَ وَمِنُهَا مُعْمُونَ وَفِيْهَا تَمُولُونَ وَمِنُهَا اللَّهُ مُولُونَ وَمِنُهَا اللَّهُ اللَّهُ مُعْمُونَ وَفِيْهَا تَمُونُونَ وَمِنُهَا اللَّهُ مُولُونَ وَمِنْهَا اللَّهُ مُولُونَ وَمِنَهُا اللَّهُ مُولُونَ وَمِنُهُا اللَّهُ مُعْمُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ ال

تُخُرُّ جُوُنَ ﴿ ٢ ﴾ (الأعراف: ١٩٣١٩)

ترجمه: اوراے آوم اہم اور تمعاری بیوی جنت میں رجواور سوجہاں سے جو چیز تم کھانا جا ہو کھاؤاوراس درخت کے پاس (بھی)مت جانا (جو گئے تو)تم ووٹوں زیادتی كرنے والول بيل ہے ہوجاؤ كے(١٩) سوشيطان نے ان دونول (آ دم وحوا) كے دلوں میں (بہکائے کے لیے) وسوسہ ڈال دیا؛ تا کہان دونوں کی شرم کی جگہیں جوا یک ووسرے سے جھیائی منی تھیں وہ ایک دوسرے کے سامنے کھول و بوے اور اہلیس کہنے لگا: تم دونول کوتمحارے رب نے ال درخت مصرف اس کیمنع کیا کہیں ایسانہ ہوکہ تم دونول (اس کوکھا کر)فرشتے بن جاؤیاتم دونوں (جنت میں ) بمیشدر ہے والوں میں ہے بن جا وَ(۲۰)اور تم کھا کران دونوں سے شبطان نے کہا: نیفین رکھومیں تم دونوں کے لیے بھلائی بی جاہنے والوں میں ہے ہول (۱۶) شیطان نے دھو کا دے کران ووٹول كو (ائني بات مانے كے ليے) ماكل (تيار) كرى لياء سوجيے عى ان دونوں نے اس در دنت کو چکھا توان دونوں کی شرم کی جگہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئیں اور وونوں اپنے (بدن) پر جنت کے بیتے جوڑ جوڑ کر چیکائے لگے اور اس وقت ان دونوں کے رب نے ان دونوں کوآ واز دی کہ کیا میں نے تم دونوں کواس ور خت کے باس جانے ہے جبیں روکا تھااور میں نے تم ووثوں ہے جبیں کہاتھ کہ یقینا شیطان تم دونوں کا تھلم کھلا وَتَمْن بِي المام) وونول كمنه لكه: ابن المار عدب الجمية (أب كي تعم كفلاف کرکے) ہماری جانوں برظلم کیا ہے اور اگر (آپ) ہم کومحاف شکردیں اور (آپ) ہم پر رحم نہ فرما تھیں تو ہم ضرور تباہ و برباد ہوجا تیں کے (۲۳) اللہ تعالیٰ نے فرمایا جم سب بہال سے نیچے اتر وہتم سب آپس میں ایک دوسرے کے رحمن ہول گے اور

تمحارے کیے زمین میں ایک مدت تک رہنے کی جگہ اور فائدہ اٹھانا ہوگا ( ۴۳ ) اللہ تحال نے فرمایا: زمین میں تم کوزندہ رہنا ہے اور زمین میں تم کوموت آئے گی اور زمین میں تم کوموت آئے گی اور زمین میں تم کومیت کے دن کا لیے جاؤے (۴۵ )۔

بیسورہ اعراف جوآ تھویں بارے کی سورت ہے اس ٹیں آیت نمبر ۱۹ تا ۲۵ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ مال حوارضی اللہ عنہا کے بقیہ قصہ کو بیان فر مایا ہے۔

دوسرى ايك جگه پرہے:

فَقُلُنَّا يَادَمُ إِنَّ هِذَا عَدُوَّلَّكَ وَبِزَوْجِكَ فَلَا يُنحُرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَنَشُقَى ﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَـجُوعَ فِيْهَا وَلَا تَعُرَى ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَـظُـمَوُّا فِيْهَا وَلَا تَضْحَى﴿١١٩﴾ فَوَسُوسَ إِنَيْهِ الشَّيْطِنُ قَالَ يَادَمُ هَلَ اَذَكُّكَ عَـلَى شَجَرَـةِ الْخُلَدِ وَمُلَكِ لَّا يَبْلَى﴿١٢١﴾فَأَكَلًا مِنْهَا فَبَدَتُ لَهُمَا سَوُاتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفن عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَق الْجَنَّةِ، وَعُصَّى ادُمُ رَبَّهُ فَغُوى ﴿ ١٢١ ﴾ ثُمُّ اجْتَبِهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدى ﴿ ١٢٢ ﴾ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا حَمِيْعًا ۚ المَعْضُكُمُ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِينَكُمُ مِّنِي هُدًى افْمَن اتَّبَعَ اهْدَاي فَلَا يَنضِلُ وَلَا يَشْقَى﴿٢٣٣﴾وَمَنُ ٱنحَرَضَ عَنُ ذِكْرِى فَاِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَـنُكًا وَّنَحُشُرُةً يَوُمَ الْقِينَمَةِ ٱتُحمٰى﴿١٢٤﴾قَالَ رَبِّ لِمَ حَشُرُتَنِيُّ ٱتحمى وَقَـدُ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿ ١٢ ﴾ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتُكَ ا يُتَنَا فَنَسِيْتَهَاء وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسني﴿١٣٦﴾وَكَذَٰلِكَ نَجْزِيُ مَنُ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ ۗ بِالنِتِ رَبِّهُ، وَلَعَذَابُ الَّاخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْغَى ﴿١٣٧ ﴾ (طه:١٣٤٣) ترجمہ: ہم نے کہا کہ:اے آدم! یقین رکھویہ (اہلیس) تمحارااور جمحاری بیوی کادہمن ہے ، کہیں ایبا نہ ہوکہ تم دونون کو جنت سے نکلواد ہے، سوتم (محنت کر کے مغروریات بوری کرنے کی)مصیبت میں پڑ جاؤ (ساا) نیقنی بات ہے کہاس (جنت) میں تممارے لیے فائدہ بیہے کہتم مجو کے بھی نہیں ہو گے (لیعنی الی بھوک نہیں گئے گی جس سے تکلیف ہو)اورتم نظے بھی نہیں ہو کے (۱۱۸)اور یقینی بات ہے کہ اس جنت) میں تم پیاسے بھی نہیں رجوں کے اور دھوپ کی تکلیف بھی نہیں اٹھاؤ کے (۱۱۹)شیطان نے ان ( آ دم علیہ السلام ) کے ول میں وسوسہ ڈالا ، شیطان نے کہہ: اے آ دم! کیا میں تم کو ہتا وں ایسا ور شت (جس کے کھانے ہے) ہمیشہ کی زندگی اور ایسی بادشاہت جو بھی یرانی نہ ہووہ حاصل ہوتی ہے(۱۴۰) سودوٹوں (آدم اورحوا) نے اس در دنت میں ہے ( سیجھے ) کھالیاءاس ہران دونوں کی شرم کی جگہان کے سامنے کھل گئی اور دونوں جنت کے پتول کوملا مذکراینے اوپر چیکانے نگے اور آ دم نے اپنے رب کی کھی ہوئی ہات کوٹال و یا بہوآ دم (علیہ السلام) غلطی میں پڑھئے (۱۴۱) پھران ( آ دم علیہ السلام) کو ان کے رب نے چن لیا ہوآ دم (علیہ السلام) کی توبہ قبول فرمالی اور آدم (علیہ السلام) کو سیج رائے یر ہمیشہ) قائم رکھ (۱۲۲) (الله تعالیٰ نے) فرمایا بتم سب اس جنت) ہے ینچے( دنیاش )انز جاؤیتم آپس میں ایک دوسرے کے پتمن ہوں گے،سوا گرتمھارے یاس میری طرف ہے کوئی ہدایت پہنچے سوجوآ دمی میری ہدایت پر چلے گا وہ گمراہ بھی نہیں ہوگاا وروو کسی تکلیف میں بھی نہیں بڑے گا (۱۲۳)اور جو آ دمی بھی میری تھیے ت سے مت چرائے گااس کو(دنیااور قبر میں) بڑی تنگ زعر کی ملے گی۔(مراو:عذاب قبر کی تنگی ہے اور ونیایل قناعت سلب ہوجائے جرص بر ه جائے بیکی برداعذاب ہے)۔

اورہم اس کو قیامت کے دن اندھا کرکے اٹھا کیں گے(۱۲۴) تووہ بولے گا: اے میرے دب! تونے مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ حالال کہ ہیں تو (وزیمیں) آتکھوں ہے دیکھنے والانتما(۱۲۵)(املد تعالیٰ) فرمائیں گے: تونے ( دنیامیں )ابیابی کام کیا تھا، ہماری آئیتی (ونیامیں) تیرے یاں پیچی تھی (جیسائمل وہمی سزا، دنیامیں احكام ے الدھے جيسا برتاؤ كيا تھااس ليے آج بير سزاہے) سوتوان (آيوں) كوجول كياء (جس لمرح توان آيتون کو بھول کيا) آج اي طرح تخفي بھدا ديا جائے گا(١٣٢) جو مخص بھی حدے آ گے نکل جاتا ہے اور اپنے رب کی آینوں پر ایمان نبیس رکھتا ہے ہم اس کو ای ملرح سزاویتے ہیں ادرآ خرت کاعذاب تو دائتی زیادہ بخت اور زیادہ در یا تی رہنے والا ہے(۱۳۷) کمیان لوگوں کواس بات ہے بھی ہدایت حاصل نہیں ہوئی کہ ہم ان ہے ہلے بہت ساری قوموں کو ہداک کر چکے ہیں جن کے دہنے کے مکانات (بستیوں) میں یالوگ علتے مچرتے ہیں (ملک شام جاتے ہوئے مکہ والوں کے راہتے میں بعض الیمی بستیاں آتی تھیں) یقینااس بات (لیعن مچھلی قوموں کی تباہی) میں عقل والول کے لیے بری نشانیاں ہیں(۱۴۸)\_

یہ مورہ کھ کی ایک سوستر ہ (ے۱۱) ہے ایک سوستا نیس (ے۱۴) تک کی آیتیں ہیں جس میں مصرت حوارضی اللّٰدعنہا کے بقیہ تصے کواللّٰہ سبحا نہ وتعالیٰ نے خود بیان فر مایا ہے۔

#### شيطان كاعجيب وسوسه

کل بات بہال تک بینی تھی کے حضرت آ دم علیہ السلام اور مال حوارضی اللہ عنها کوشیطان نے وصور ڈال کریفین ولایا کہ: اے آ دم! بید جو درخت کھانے سے اللہ تعالی

نے تم کومنع کیا ہے بیاتواں دنت کی بات ہے جب تم جنت میں بنے بنے تھے جمعارے اندر جنت کی نعمتوں کوہشم کرنے کی طافت نہیں تھی ،اس وقت تمعاری قوت ہاضمہ بھی کمروز تھی ،اس زمانے میں اللہ تبارک د تعالیٰ نے تم کومنع کیا تھا،اب تو جنت میں دہتے رہے ، جنت کی نعمتیں ہضم کرنے کی عادت بن گئی ہے ؛اس لیے اگر اب تم کھاؤ کے تو اس میں کوئی ممناه اور کوئی برائی نہیں ہوگ۔

## سفرمين صحت كوباقى ركضن كاايك عجيب نسخه

ابیا ہوتا ہے کہ جب آ دمی سفر کر کے سی دوسری جگہ پر جاتا ہے، دوسرے ملک یا کسی دوسرے شہر میں تو شروع شروع میں وہاں کی آب وہوا، وہاں کا پانی آ دمی کی طبیعت اور پیٹ کوذرا بھاری معلوم ہوتا ہے۔

ای لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آ دمی جب سفر میں جاوے تو وطن سے کم از کم ایک بولل پانی ساتھ میں لے کر جادے اور دوسری جگہ جیال جاوے تو وہاں کا پانی پینے کے وقت اپنے وطن کا تھوڑا سا پانی بھی اس دوسری جگہ کے پانی میں ملاکے پینا جا ہے۔ اس کی وجہ سے صحت اور تندر کتی احجی رہتی ہے۔

#### شيطان كاايك وسوسه بممانعت وقتي اورطبي تقي

شيطان ئے بيا يک عجيب وسوسه ڈالا۔

محویا کہ وہ ممانعت اور دکاوٹ وقتی تھی ،اس کا ایک ٹائم فکس تھا،وہ وقت چلا گیا، اب اگرتم اس درخت کو کھاؤ کے تو تم کوکوئی تکلیف نہیں ہوگی ، گویا ایک طبی طور پر، علاج کے طور پرتم کومنع کیا گیا تھا، یہ کوئی شرعی ممانعت نہیں تھی۔ ایسا شیط ن نے ان کوسپق

پڑھایا۔

شیطان کا دوسراوسوسہ: ایک خاص درخت کھانے سے منع فرمایا ہے اور ساتھ میں ایسی بات بھی کی کہ جس درخت کھانے سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے وہ ایک خاص درخت ہے، اس طرح کا اگر کوئی دوسرادرخت جنت میں جوتو وہاں سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس ایک مخصوص درخت ہے وہاں سے نہیں کمی کتے اورای طرح کا ادرای مبنی کا اگر کوئی درخت دوسری جگہ ہوتو تم کھا سکتے ہو۔ اس طرح کی غلط غلط با تیں شیطان نے حضرت وم علیہ السلام اور حضرت حوارضی اللہ عنہا کو سکھائی۔

## شیطان کا تبسراوسوسه: دائمی جنت ملے گی

ساتھ میں ابیا بھی کیا کہ: اس درخت کی تا ثیرادراس کا قائدہ بیہ کہ جو بھی اس کو کھا تا ہے آئی ایس کو کھا تا ہے ، ابھی تم لوگ '' کام چلاؤ اس کو جنت میں رہنے کا دائی دیز الل جا تا ہے ، ابھی تم لوگ '' کام چلاؤ دیز ان کی جنت میں ہو، ابھی تم کو بیبال کا عارضی دیز املا ہے ؛ لیکن اگر اس درخت کو کھا وکھا وکھا وکھا تو تھ جنت میں جمیشہ جمیشہ رہو گے ؛ اس لیے کہ جو بھی اس درخت کو کھا تا ہے تو وہ جمیشہ جنت میں دینے دالا ہو جا تا ہے۔

#### امام طبري كي روايت

امام ابن جرم طبریؒ نے میدوایت نقل کی ہے کہ جنت کے اس درخت کی شاخیں اوراس کی نمبنیاں جنت ہی ہیں ایک دوسرے سے ٹل کر کے پیلی ہوئی تھیں اوراس کے تعلوں کواللّٰہ کے فرشتے کھاتے تھے اور جوفرشتہ بھی اس درخت میں سے کھا لیتا تھا اس کو ہمیشہ والی زندگی نصیب ہو جاتی تھی ؛اس لیے شیطان نے بہی بات حضرت آ دم علیہ السلام اور حضرت حوارضی اللہ عنہا کو کہی کہ دیکھوفر شتے کھاتے ہیں تو فرشتوں کو ہمیشہ کی زندگی ال جاتی ہے بتم کھاؤ گے تو تم کو بھی ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی۔

#### شیطان کا چوتھاوسوسہ بتم فرشتے بن جاؤگے

ساتھ میں یہ بھی کہا کہ:اس درخت کو کھانے کی برکت سے تم فرشتے جیسے بن جاؤگے بین بھی جینی بین جائدرا جائد کی جائد کے بین کہ ان کو پیاس نہیں لگتی،اے آدم اور حوالی بھی اگر اس درخت میں سے کھا و کے تو تم کو بھی بھی بھوک نہیں لگے گی اور کھی بیاس نگے گی اور کھی بیاس نہیں گے گی اور کھی بیاس نہیں گرتم اس درخت میں سے کھا لو۔

#### شیطان کاایک عجیب لایچ دلانا

اس نے ایک مجیب لا کی بیتھی دلائی کہاس درخت کے کھانے سے تم کو بھی موت نہیں آئے گی جمعاری زندگی کمبی ہوجائے گی۔

یے بجیب بجیب طرح کی اس نے فالچیں دلائیں اوراس طرح کی گندی گندی لا کچیں دیا کرکے شیطان نے حصرت آ دم علیہ السلام اور حصرت حوارضی اللہ عنہا کو درخت میں سے کھانے کی دعوت دی۔

## لالج بڑی خطرناک چیز ہے

ميري ديني بهنوا بيلا لي بهت نظرمًا ك چيز ب،اس لا لي نے حضرت آ دم عليه

السلام اور مال حوارضی الله عنها کے سامنے شیطان کوکا میں ب کر دیا اس سے اپنے آپ کو لا کی غلط عادت ہے ، پچاؤ، جتنا مقدر میں ہے، جتنا تقدیم میں کھا ہوا ہو ہ اتو ان شاء الله اللہ کی غلط عادت ہے ، پچاؤ، جتنا مقدر میں ہے، جتنا تقدیم میں کھا ہوا ہو ہ اوال کی والے اللہ کر کے رہے گا، لا کچی آ دمی کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، قبر کی مٹی کے سوالا کی والے کا پیٹ دنیا کی کوئی چیز بیں بھر سکتی ۔

## لالحج نیک کام کی کرنی جاہیے

اگرلی کی کرنی ہوتو نیک کام کرنے کی لائج کریں کے ذیادہ نمازیں پڑھیں، زیادہ نوائل پڑھیں، زیادہ نوائل پڑھیں، زیادہ نوائل پڑھیں، ذیادہ نوائل پڑھیں، ذیادہ نوائل پڑھیں، ذیادہ نیاد نیادہ نیازہ نیازہ

الله تعالی غدو اور گندی لا مج ہے ہم سب کی حفاظت قرمائے ، ہمارے دلوں کو دنیا کی گندی لا مج سے یاک اور صاف فرمائے۔

#### ونیا کے غمول سے حفاظت کی نبوی دعا

صد من ياك شل أيك وعا آلى ب، ش آپ سب كووه وعاسك التاجول: الله شرع لا تستج عَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا. (الترمذي: برحاله

الحزب الأعظم)

ترجمہ: اے اللہ! دنیا کو ہما راحقصو دِ اعظم اور ملتھائے علم ندہنا۔ آج ہماری فکر، ہمارا مینشن، ہماری سوج ، ہماری سب سے برسی پلاننگ دنیا

كمعاملين بوتى ب:

كيسے مال ود والت زيا و و ملے؟

كييروپيه پيرزياده ملي؟

كييمال وسامان زياده طع؟

الله ك ني سلى الله عليه وسلم في الله تعالى عدوها ما تكى:

اے اللہ میری فکر، میری سوچ سب سے زیادہ دنیا کے سے مت بنا تا اور ہمارا علم ، ہماری جان کا ری کی اعتبالی دنیا کومت بنا تا۔

اللدتعالى ونياكى ناياك محبت ، ماردول كوسدامت ركفيل، آمين .

شیطان نے اللہ کے مبارک نام کی جھوٹی شم کھائی پراس شیطان نے شم کھائی اور شم کھا کر سے کیا:

وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ النَّاصِحِينَ.

اور شم کھا کران دونوں سے شیطان نے کہا: یقین رکھومیں تم دونوں کے لیے بھل کی ہی جا ہے والوں میں ہے ہوں

شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوارشی اللہ عنہا کے سامنے اللہ تعالیٰ کے نام کی فتم کھائی اور تم کھا کر کہنے لگا کہ: میں تو تمھارا خیرخواہ ہوں ہمھاری معلائی جاہتا ہوں ، جس میں تمھارا نفع ہمھارا فائدہ اور تمھاری بھلائی ہو میں ایک بات تم کو بتلار ہا ہوں کہ: تم اس درخت میں سے کھالو۔

الله کے مبارک نام کی حجوثی تشم کھا کراپنے آپ کوخیر خواہ بڑایا اوراس طرح حعرت آ دم علیہ السلام اور مال حوارضی الله عنہا کے او پریشیطان نے محنت کی۔

## الله كانام كركوئي حجوثي فتنتهين كهاسكتا

میری دینی بہنو! جب شیطان نے تشم کھائی اور یقین دلا پر نو حضرت آ دم علیہ السلام اور مال حوارضی اللّٰدعنہا دونوں کے دونوں شیطان کی ہات میں آ گئے۔

حضرت آدم علیالسلام اور مال حوارضی اللّه عنبها است نیک اور بھولے بھالے اور استے سید سے سادے نیک اور بھولے بھالے اور استے سید سے سادے شعول نے بیسو جا کہ یہاں کوئی اللّه کا نام نے کر جھوٹی تشم کی وے بیتو نام کن یات ہے ، اس لیے شیطان کی بات کو انھوں نے بیج مان کی اور ان کو یقین آگیا۔

#### اس قصے کا ایک بہت ہی اہم سبق

میری دینی بینوایش خاص کر کے اپنی جوان، غیر شادی شده بہنول کو یہ بات
سنانا چاہتا ہول کہ بہت سے لوگ اللہ کے تام کی جھوٹی جھوٹی شم کھا کرتم کو پھنسانے ک
کوشش کریں گے کہ بیس تیرا بہت بہترین دوست ہوں، بیس تیرے ساتھ اچھار ہوں گا،
میری بور تیری زندگی بہت اچھی رہے گی، اللہ تعالیٰ کے نام کی جھوٹی جھوٹی شم کھا کر دہ تم کو
اینے نا پاک پھندے میں پھنسانے کی کوشش کریں گے۔

یادر کھنا کہ بیشیطان کی ٹاپاک چال ہے، شیطان نے بھی اللہ کے نام کی جھوٹی قتم کھائی تھی اور جھوٹی قتم کھا کر کے ، ل حوارضی اللہ عنہا اور حضرت آ دم علیہ السلام کواس ور خت کے کھانے کی دعوت دی تھی۔

اللہ تعالیٰ ایسی جھوٹی قشم کھا کر دھوکے میں ڈالنے والوں سے جماری تھا ھت فرماوے، ایسی میٹھی میٹھی باتیں کر کے دھوکے میں ڈالنے والوں سے حفاظت فرماوے،

#### آمین \_ بیاس قصے کا بہت ہی اہم نکتہ ہے۔

#### ممانعت كوشفقت سمجهاء فانون نبيس سمجها

بعض مفسرین نے ایک توجیہ یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت آوم علیہ السلام ہیہ بھے
کہ اللہ تعد ٹی نے اس درخت کے کھانے سے جومنع فرمایا ہے وہ شفقت کی بات ہے،
قانونی بات نہیں ہے بشری پابندی نہیں ہے اور چھوٹوں کی عددت بہت می مرتبہ الی عوق ہے کہ بردں کی طرف سے جوبھی بات بطور شفقت کے کہی جائے چھوٹے اس کے خلاف ہی کرتے ہیں۔
کے خلاف ہی کرتے ہیں۔

#### ببجيان نه موسكى

شیطان کواملہ تعالیٰ نے الگ الگ شکل اختیار کرنے کی صلاحیت عطافر مائی ہے؛ اس لیے بیجی ہوسکتا ہے کہ شیطان نے کوئی الیی شکل ایٹائی ہو کہ حضرت آ دم علیہ السلام اور ماں حوارضی اللہ عنہا اس کو بہجات ہی نہ سکے کہ بیشیطان ہے اور نہ بہجائے ہوئے اس کی بات مان لی۔

## آدم عليه السلام اور مال حوارضي الله عنها كاور خت ميس يع كهالينا

چنانچہ جب اتنی ساری ہاتیں آئیں تو حضرت آ دم علیہ السفام اور مال حوارضی اللہ عنہا اللہ درخت کے اور انھوں نے اس میں سے آیک کھل تھوڑا ساتو ڑا اور آؤڈ کراس کو کھالیا۔

آپ غور کریں ، خاص طورے آم پر کہ جب ہم آم کواس کی شاخ سے تو زتے

ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں ہے چکنا چکناما ڈونکلٹا ہے اس کوہم تجراتی میں چک بولتے ہیں اوراس کودھونے کے بعد پھرہم آم کھاتے ہیں۔ یہ چکناما ڈوبہت سے درختوں میں ہوتا ہے۔

#### کھل تو ڈ کر کھانے کے نقصانات

(۱) عورتوں میں حیض کا خون آنے کی شروعات:

جب حضرت آدم علیه السلام اور ماں حوارضی اللہ عنہانے اس درخت پر سے ایک پھل تو ڑا تو اس کا متیجہ کیا ہوا؟

روایتوں میں آتا ہے کہ جب انھوں نے اس درخت پر سے پھل کوتو ڑااور پھنا
چکناما دّہ نکار توانند تعالی کی طرف سے تقدیم آپ طے کردیا گیا کہ مورت دات کے اندر سے
الی پچنی چیز ہر مہینے تن رہے گی جس کوچیش کا خون کہا جاتا ہے ،اس کا نظام وہاں سے
شروع ہوا ،مقدر میں تو تھا کہ مورت کوچیش آئے گا؛ لیکن اس کی شروعات اس طریقے
سے ہوئی کہ وہاں درخت پر سے پھل تو ڑنے کی وجہ سے پچکناما دہ تکلاتو کہا کہ اس مورت
دات کے اندر جمیشہ پچکناما دہ آتا رہے گا۔

(۲) دومراردِ عمل بيهوا كه عقل مين كمى آگئى، نا قصات العقل والدين \_ (۳) تنيسراردِ عمل بيهوا كه تمل مين تكليف آناشروع هوگئى \_

#### جنتی کیڑے خود بہخوداتر گئے

اوراس درخت کو کھاتے ہی ایک بہت بڑار ڈیل میہوا کہ مال حوارضی اللہ عنہا

اور حضرت آ دم علیہ السلام کے بدن پرجو کپڑے تھے وہ کپڑے خود بہ خود قدرتی طور پر کل گئے، یہ کپڑے نکل جانے کی بات قرآن کی آیت میں ہے۔

#### وہ کیڑے سے ہوئے تھے؟

حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت فرماتے بیل که: جنت بیل ایک خوشبو دار در خت تفاء ال در خت سے بنے ہوئے خوشبو دار کپڑے تنے۔

بعض معزات کہتے ہیں کہ: وہ اللہ تعانی کے نور کے بنے ہوئے کپڑے تنے اورا ک نور کے کپڑے سے ان کا بدن ڈھکا ہوا تھا، جیسے ہی انھوں نے در فت کو ہاتھ لگایا وہ نورانی کپڑے بدن سے اتر گئے اور دونوں کا سترایک دوسرے کے سامنے کھل گیا۔

## حضرت آدم عليه السلام اور مال حوارضي الندعنها نے بھی ایک

#### دوسرے کاسترنہیں دیکھا تھا

حعنرت آوم علیہ السلام اور مال حوارضی اللہ عنہااس طرح جنت ہیں زندگی گڑارتے تنے کہ افھول نے بھی ایک دوسرے کاسترنہیں و یکھا تھا، چول کہ اس وقت جنت میں شہوت ندتھی اوراستنجا کا نقاضا توجنت میں ہے ہی نہیں ؛اس لیے کپڑے اتار نے کی توبت آئی ہی نہیں ؛اس لیے ستر والے اعصابے واقفیت بھی نہیں تھی۔

ی و بت من میں دبی ہے سروہ ہے مصاحدہ سینے کی اس ہے۔ لیکن اس قصے کے پیش آنے پر بدن سے نور کے کپڑے اثر گئے اور دونوں کا ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گیا ، جب دونوں کا ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گیا تو ان دونوں کو ابناستر ایک دوسرے ہے چھپانے کی فکر ہوئی۔

## انجیر کے درخت کے بتول سے ستر چھپایا

فكر بونى كەسترىس طرح جمپائے؟

جنت ہیں ادھرادھراتھوں نے دیکھانو وہاں قریب ہیں انجیر کا درخت نظر آیا، انجیرجس کوعر بی ہیں'' تبنین'' کہتے ہیں،اس کے پتے انھوں نے تو ڑے ادرتو ژکرجلدی جلدی اپنے بدن پرنگانا شروع کیا اور پتے لگا کرا پنے بدن کو جھیالیا۔

## شرم وحیا کا ماد ہ انسان میں طبعی اور فطری ہے

میری دینی بہنوااس ہے ایک ہتی ہم کو یہ سکھنے کو ملا کہ مرداور مورت دونوں کی طبیعتیں، دونوں کی نظریں اور دونوں کا مزاج اللہ تعالیٰ نے پھے ابیا بنایا ہے کہ کوئی بھی کہلے جوئے بدن ہے د بنا پہند نہیں کرتا؛ حالاں کہ پوری جنت میں دوسرا کوئی نہیں تھا، صرف حضرت آدم علیہ السلام اور مال حوارضی اللہ عنہا تھے، دونوں میاں بیوی اسکیلے تھے؛ لیکن اس کے باوجود بھی جب ان کے کپڑے الر گئے اوران کا متز کھل کی تو انھوں نے لیکن اس کے باوجود بھی جب ان کے کپڑے الر گئے اوران کا متز کھل کی تو انھوں نے ایک منٹ کے لیے بھی نگار مہنا پہند نہیں کیا، نوراً دوڑے اور جلدی جلدی در شت کے لیے منٹ کے لیے بھی نگار مہنا پہند نہیں کیا، نوراً دوڑے اور جلدی جلدی در شت کے بیے لگا کرانھوں نے اپنے بدن کو چھیا نا شروع کیا۔

#### ایک بہت فیمتی بات

یہاں ایک فیمی بات ذہن میں رکھنا کہ بدان سے جنت کے اورانی کیڑے کیول محتے؟

اس لیے کہ ایک چوک ہوگئ: اللہ تعالی نے کہا تھا کہ: اس ورخت کے پاس

مت جاناءاس میں ہے مت کھاتا، جس چیز کے کھانے سے اللہ تعالی نے متع کیا تھا وہ چیز کھالی تو اس کا نقصان میں ہوا کہ بدن ہرہے جنت کے نورانی کیڑے اتر صحفے۔

## حرام کھانے سے زندگی میں بے حیائی اور بے شری آتی ہے

میری دیلی بہنو! بیربہت اہم کنتہ کے حرام کھانا جب پیدی میں جاتا ہے تواس کا اثر بیہوتا ہے کہ مردادر عورت بے حیابن جاتے ہیں ، زندگی میں بے حیائی آجاتی ہے۔ آپ جن مسلمان عورتوں کو بے حیار یکھو کہ ان کے کپڑے کم ہیں ، بدن دکھائی دے رہا ہے ایسے کپڑے پہنے ہیں تو ممکن ہے کہ اس نے حرام کھانا کھایا ہوگا ، حرام کھانا اس کے پید میں گیا ہوگا ، وہ نا جائز چیز کھاتی ہوگی ممکن ہے کہ بیراس کا نتیجہ ہو! اس لیے کہ جب حرام ، نا جائز ، غلط چیز پید میں جاتی ہے تو زندگی میں بے حیائی اور بے شرمی آتی ہے۔

اس کیے اپنے آپ کو ترام، ناجا تز، گندی ، غلط چیزیں کھانے سے بچاؤ۔ یہ جنت کے حوالے سے بات کہ رہا ہوں۔

## بغيرضرورت كے نگار ہنا بياللد تعالى كويسند نہيں

ایک اور خاص بات میں آپ کوستانا جا ہتا ہوں کہ جعفرت آ دم علیہ السلام اور مال حوار عنی اللہ عنہا دونوں میاں ہوی جنت میں اسکیلے تھے اور کوئی نہیں تھا، پھر بھی ان دولوں نے شکے بدن رہنا پہند نہیں کیا۔

اس ہے معلوم ہوا کہ ہم اسکیے ہوں بتنہائی میں ہوں تو بھی میاں بیوی کو بغیر ضرورت کے نگانبیں رہنا جاہیے۔

#### آج کل بیگناه عام ہوگیاہے

ال لیے بیہ بات ن لوا مجھے بیر کہنا اچھانہیں لگتا؛ کیکن بیر گناہ آج عام ہور ہاہے؛ اس لیے مجھے کھل کر کہنا پڑر ہاہے کہ مرد ہو کہ عورت، میاں بیوی دونوں روم میں اسکیلے بھی ہوں تو بھی بغیر ضرورت کے نگلے بدن رہنا اللہ تعالی کو پسند نہیں۔

دوسری حدیث پاک میں آیاہے کئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:
اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق ہے دوسرے لوگوں کے مقالے میں کہم اسے شرم اور حیا کریں۔
(ترمذی شریف: ۲۲۹ عباب ماجا، فی حفظ العورة)

یہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تواس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہم کوریکھتے ہیں ؛ اس لیے بغیر ضرورت کے نہیے سونے کے کمرے میں بھی بالکل نظانہیں رہنا جا ہیے۔

#### أيك بهت بى انهم حديث

مين اسموتع يرايك اور حديث آپ كوستادون:

حضرت کشصد بقدرضی الندتعالی عنها - بدیجت او نیج در ہے کی بات ہے ؟

الال کیآ پ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کی تمام ہو یوں میں سب سے کم عمر کی اسب سے ہواری اللہ کی اور کنواری اگر کوئی ہوئی تقی تو مال عائشہ صد بقدرضی اللہ عنها تھیں وہ - ارشاد فر ، تی بین کہ: پوری زندگی گذرگی الیکن میں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر نہیں و یکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر نہیں و یکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ستر نہیں و یکھا ۔ (ابن ماجہ: ۲۶۲)

یہاں حضرت عاشہ رضی اللہ عنہا بوری زندگی کی بات کرتی جیں اور سوچے !

حصرت عائشدض الله عنباجيس اتن يارى ،اتى جيتى اوركنوارى يوى ايسافر مارى بيل-

ریبت ضروری مسئلہ ہے، ہیں ان مسائل کوزیادہ آپ کے سامنے پڑتی نہیں کر سکتا، آئندہ کل ظہر کے بعد مسجد ہیں اس طرح کے مسائل مردوں کو بہت تفصیل ہے کہنے والا ہوں، آپ اپنے گھر کے مردوں کو آئندہ کل تفہر کی مجلس کے لیے خاص تا کید کریں کے کاف اللہ میں وہ حاضر ہوں، ہیں ان سب مسائل کو وہاں ان شاء اللہ بہت تفصیل سے ذکر کروں گا۔

#### الله تعالیٰ کی طرف ہے آواز آئی

خیر! حضرت آدم علیه السلام اور مال حوارضی الله تعالی عنهانے جلدی جلدی جندی جندی جندی جندی جندی جنت کے پیتا ہے بدن پرلگادیے، الله تعالی کی طرف ہے آواز آئی کہ:

اے آ دم! میں نے تم کو بنہیں کہا تھا کہ:اس در خت سے مت کھا ٹا! میں نے تم سے بینیں کہا تھا کہ: شیطان تمھا را تھلم کھلا دشمن ہے! کیوں تم نے شیطان کی بات مان لی؟اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

وَنَادَهُمَارَبُّهُمَاأَلُمُ أَنَهَكُمَا عَنُ تِلُكُمَاالشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطِنَ

لَكُما عَدُوُّ مُّبِينٌ. (الأعرف: ٢٢)

ترجمہ: اوراس وفت ان دونوں کے رب نے ان دونوں کو آ واز وی کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جائے ہے میں روکا تھااور میں نے تم دونوں سے نہیں کہا تھا کہ بیقین شیطان تم دونوں کا تھلم کھلا دشمن ہے؟

> ایک اہم تکنے کی بات ساتھ ٹیں اللہ تعالی نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ:

اے آ دم اور حوا! اس جنت میں بہت سرری فعتیں ہیں جن کے کھانے کی میں نے تم کو اجازت دی تقمی ، کیاوہ جمعا رے لیے کافی نہیں تقیس کہ ایک ورخت جس کے کھانے سے میں نے تم کوروکا فقا اس کو کھانے کے لیے تم چلے گئے؟

## اتنى سارى حلال نعمتيں ؛ پھر بھى حرام كى طرف كيوں؟

یہ بہت اہم بات ہے کہ آج دنیا میں اللہ تعالی نے ہزاروں نعتیں حلال کی ہیں، کیاو افعتیں ہمارے لیے کا فی نہیں ہیں کہ ہم حرام چیز کو کھانے جاویں؟

کتنی <u>ہنے</u> کی چیزیں مدال ہیں؟

تشم تم کے جوں ہیں بشم تم کے شریت ہیں، پھر بھی آ دمی شراب بینے جادے؟ اللہ تعالی نے کتنا کھانا حلال کیا ہے، پھرآ دمی کسی حرام چیز کے کھانے کے لیے

کیوں جاوے؟

حضرت آدم عليه السلام اور مال حوارضي الله تعالى عنها كوالله تعالى في مجي اجم مكت

بتلايا\_

#### ا قرارِ گناہ بھی شانِ عبدیت ہے

اللہ تعالی نے ارشاد فرما یا کہ: اے آ دم اور حوا! اب تو تم کو جنت سے باہر نکلنا پڑے گا، اب تعصیں و تیاش جانا ہے، ہم نے تفقد پر الی کھی تھی کہتم اس در خت میں سے کھ وکے، جنت سے نکال کرد نیا میں بھیجے جاؤ گے اور ہم کو بید تیا آ بادکر نی ہے۔

## حضرت آدم عليه السلام كومند وستان ميس اتارا كيا

چنانچ حضرت آدم علیه اسلام کوالله تق کی نے متدوستان میں اتارا،"سراندیپ'
نام کی ایک جگہ ہے، آج بھی وہ س ایک پیماڑ ہے، اس پیماڑ پرایک پھر ہے جس پر پاؤل
کے نشان ہیں، کہتے ہیں کہ: وہ حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کے میارک نشانات ہیں،
ای "سراندیپ' کو آج کل" سری لڑکا" کہتے ہیں، وہ پہلے متدوستان میں تفایھرا مگ
ہوگیا، وہاں حضرت آدم علیہ السلام کوا تارا گیا۔

#### مان حوارضي الله تعالى عنها كوجده ميس اتاراكيا

حضرت حوارضی الله عنها کوجده میں اتارا۔' جدہ' عربی میں دادی کو کہتے ہیں اور حضرت حوارضی الله عنها تمام انسانوں کی دادی ہے ؛ اس لیے جس جگہ حضرت حوارضی الله عنها کواتا را گیااس جگہ کانام' جدہ' بن گیا۔

میں نے جدہ شہر میں خودا پنی آ نکھ ہے دہ قبر ستان دیکھا ہے، جھوٹاس قبرستان ہے،اس میں کھا ہوا ہے:

هُنَامَقُبَرَةُ أَمِّنَا حَوَّاه.

یعنی بیروہ قبرستان ہے جس میں ہماری ماں حوارضی اللہ عنہا کی قبرموجود ہے۔

#### جنت ہے کیا ساتھ لائے؟

تفییری روایتوں میں ہے کہ حضرت آ دم علیدانسلام اور ماں حوارضی اللہ عنہا جب دنیا میں نشریف لائے تو ساتھ میں چند چنریں لے کرآئے:

(۱) جنت کے خوشہو دار بھول ہے جوز مین پر بھیلا دیے،اس کی برکت ہے ہندوستان میں اعلیٰ ترین' معود''ا گناہے۔

۲) تجرِ اسودوہ اند جیرے میں جا ند کی طرح چمکتا تھاا درحرم کی حدود تک اس کی روشی چیلا پہتھی۔

س) مان حوا رضی اللہ عنہاساتھ میں تنور بھی لائی ،شاید اسی وجہ سے عورتوں میں کچن کے سا، ن اور برتنوں کی محبت زیاد ونظر آتی ہے۔

(۳) کو ہاری کے دو تین اوز ار

(۵) تقریباً دَن گزلساِ عصاب شایدوی بعد میں عصابے موی ہے مشہورہوا۔ (۲) تشم سے بیج۔

(۷) سونا جا ندی بھی ساتھ آیا ،اس کے چشمے زمین میں جاری ہو گئے۔

حضرت آدم عليه إنسلام إور مال حوارضي التدعنها بهت نرم ول في

دونوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پراتارااور دونوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی نارائسکی نہیں دیکھی تھی ، ہمیشاللہ تعالیٰ کی خوشی ہجہت بھری ، بیار والی ، نرمی والی یا تیں سی تھیں ، اب اللہ تعالیٰ کی پچھے نارائسکی و کیمنے اور سننے کولی تو ول پر بہت اثر ہوا، حضرت آ دم علیہ السلام اور ماں حوارضی اللہ عنہ بچھر دل نہیں تھے، بہت ترم ول تھے، ان میں اللہ تعالیٰ کی نارائلگی برداشت کرنے کی طاقت جیس تعی ۔

الله تعالى مم سب كوابيا پنفرول بننے ہے محفوظ ر كھے۔

بحض مرتبدانسان کا دل گز وکرتے کرتے ایسا پھرجیسا بن جاتاہے کہ پھرمرد

مو يعورت بإلكربن جاتے بين اور كہتے ہيں كه:

مناه كرو، كون جارا بكارْ لے كا؟

كس كوجمت بيم كوروك كي؟

اليه بخوف مونے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ، آمین ۔

خاص طور پر دین کے معاملے ہیں ، اللہ کے معاملے میں ڈرڈ دیے رہنا جاہیے کے بھی ذرایرا بربھی اللہ کی نافر مانی نہ ہوجاوے۔

## بہلی مرتبہ طلی معافی کیسے ما تگے؟

چوں کہ حضرت آدم علیہ السفام اور مال حوارضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہا مرتبہ لطی
ہوئی تھی، کسی ہے آج تک فلطی نہیں ہوئی تھی تو معافی کیسے مائٹی ہے وہ بھی معلوم ہیں اور
دل میں میسو جا کہ اگر ہم معافی ما تکنے جا کمیں تو کوئی السی بات زبان ہے نظل جائے جو
اللہ تعدلیٰ کی شان کے خلاف ہوا ور خدا کی شان میں باوٹی ہوجائے ؛ اس لیے انھوں
نے معافی ما تکنے میں جندی نہیں کی ؛ بلکہ خوداللہ تعالی ہے کہا کہ: اے اللہ ! معافی ما تکنے کا
طریقہ بھی آپ ہی بتا ہے ، کمیے معافی ، تکمیں ، ہم کوتو معافی ما تکنا بھی نہیں آتا۔

حضرت آدم علیه السلام اور مال حوارضی الله عنها کتنارویے؟ دونوں رونے نگے ،تقریباً دوسو (۲۰۰) برس روئے۔ ا تناروے اتناروے میری دیلی بہنو!اگر حضرت آدم علیہ السلام اور مال حوا رضی اللہ عنہا کے آنسوؤل کوجمع کیا جا کیس تو بوری دنیا میں تدی ہنے گئے۔

کہتے ہیں کہ: تمام انسانوں کے آنسوایک طرف اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسوایک طرف اور حضرت داؤد علیہ السلام دوئے اسرائی طرف مقرت داؤد علیہ السلام دوئے اور حضرت داؤد علیہ السلام دوئے اور حضرت داؤد علیہ السلام اور مال حوارضی اللہ عنہا دوئے۔

چالیس سال یا تین سوسال توالیے گذرے کہ انھوں نے شرم کے مارے بنچ سے او پڑبیس دیکھا، چالیس دوز کھا نائبیس کھایا ، بجو کے دہے بسوسال جماع نبیس کیا۔

## اللد تعالیٰ نے بہت پیاری دعاسکھلائی

آخراللهٔ تعالیٰ نے دونوں کوا یک دعاسکھلائی ، بہت پیاری دعاہے، وہ وعااللہ تعالیٰ نے قرآن ٹیل نقل فر مائی ہے:

رَبَّنَا ظَلَمُنَا أَنَّفُسَنَا أَنَّفُسَنَا وَإِنَّ لَمُ تَغْمِرُ لَمَّاوَتُرَحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْحسِرِيُنَ. (الأعراف: ٢٣)

دونوں دعا کررہے ہیں کہذا ہے ہمارے دباہم نے ہماری جانوں پرظلم کیا، اگرآپ معاف بیس کریں گے، رخم بیس کریں گے توہماری تو دنیاا درآخرت سب برباد ہوجائے گی ،اے اللہ! رخم سیجیے،معاف کردیجیے۔

یہ بہت پیاری دعاہے جوخوداللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور مال حوا رضی اللہ عنہا کوسکھلائی تفی اور جومسلمان بندہ اور بندی میدعایر مدکراللہ تعالیٰ کے سامنے

#### روے گا تواللہ تعالیٰ اس کے گناہ مجی معاف کردیں گے۔

#### توبه قبول بليكن!

بید دعادونوں ما تکتے گئے اور روتے گئے ،اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی ما تکتے دہا اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی ما تکتے دہا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی توبہ کوقبول کرلیا اور ان دونوں کو معاف فرمادیا جمیکن مزاا بنی جگہ پر باقی رہی کہ دنیا میں جانا ہے، دنیا میں زندگی گزار نی ہے، دنیا میں رہوگے، موت آئے گی اور قبر میں فن ہونا ہے اور پھر دوبارہ نکل کر قیامت کے میدان میں آنا ہے، یہ سلسلہ اب دنیا میں تھا رہے ساتھ چلا رہے گا۔

## نبيول كي معصوميت پرايمان لا ناضروري

حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انبیا معصوم ہیں ، یہ عقیدہ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام ہے کوئی ہڑا گنا دہیں ہوا؛ بلکہ معمولی ی چوک ہوگئی، خدا تعالیٰ کے تقم کے خلاف کرنے کا دل میں کوئی اراد دہیں تھا، شیطان کے وسوسے کی دجہ سے بھول کئے جس کوہم اپنی زبان میں بھول کے بعد والا لفظ 'چوک ہوگئی'' سے تعبیر کرتے ہیں ، نیلطی بال جبی تھی الیکن جب بال بھی آ تھے میں گرتا ہے تو کھئا ہے ، ای طرح سے غلطی بھی کھئے گئی اور معافی ما تکنے کی شروعات ہوگئی۔

#### اب دنیامیں کیا ہوگا؟

میری دین بہنو! حضرت آ دم علیہ السلام اور مال حوارضی اللہ عنہا اللہ تعالی کے تعکم سے دنیا میں آگئے ،اللہ تعالی نے جوفر مایا تھا اس کا غلاصہ بیہ ہے کہ:

جنت میں بھوک نہیں لگتی تھی ، و نیامیں بھوک بھی گئے گ۔ جنت میں پیاس نہیں لگتی تھی ، د نیامیں پیاس بھی گئے گ۔ جنت میں گری نہیں لگتی تھی اور د نیامیں گری بھی گئے گ۔

جنت میں آپس میں مجبت اور الفت تھی ، دنیا میں جانے کے بعد نزائی ، جھڑے۔ فتنے بول سے ، انسانوں میں آپس میں جھڑے ہوں سے ، مرد مرد میں ، کورت عورت میں ، میاں بیوی میں ، اولا دمیں ، انسان اور شیطان میں جھڑے ہوں گے۔ بیسب چیزیں دنیا میں چیش آئمیں گی۔

## ونياميس كامياني كاراسته

الله نعاتی نے فرمایا: دنیاش جاؤ، میں اپنے نبیوں کے ذریعے ہدایت اور سیح دیں جھیجوں گا، جومیری ہدایت اور سیح دین پر چلے گاوہ دنیا میں بھی گمراہ نہیں ہوگااور جومیرے دین اور میرے احکام ہے منہ پھرائے گامیں اس کی زندگی کوئٹک کر دوں گااور میں اس کو قیامت کے دن! ندھا بنا کرا ٹھاؤں گا۔

#### رونے والی آنکھیں اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہیں

میری دینی بہنوا گناہ کے معاطع میں مجمی غفلت مت کرو۔

دیکھو! حضرت آ دم علیہ السلام اور ، ل حوارضی اللہ عنہا ہے ایک چھوٹی ی غلطی ہوگتی !لیکن وہ دونول اطمینان کے ساتھ نہیں جیٹے ؛ بلکہ فورا اللہ تعالی کے سامنے روٹا شروع کر دیا۔

ميري ديني بهنوا جم انسان بين، كمزور بين غلطي جو جاتي ہے، گناه جو جاتے

ہیں الیکن اس کے بعد ہم چین سے نہ پیٹھیں، اپنے اللہ کے سامنے سلسل معافی ما تنگنے والے بنیں، رونے والے بنیں بطنی را تیں، جینے دن رمضان کے باتی ہیں اس میں خوب رود ، معانی ما تکورا پی اللہ کے سامنے رونے کی اور معافی ما تکتے کی پوری زندگی عادت بناؤ، کوشش کریں کہ گناہ نہ ہو! لیکن شیطان آگر بہکا کر گناہ کروا و یوے تو فوراً انسان معافی ما تکنے والا بنے۔

## د نیااورآ خرت کی ہر بھلائی اللہ سے مانگنی جاہیے

دوسری خاص بات بیکه حضرت آدم علیه السلام اور مال حوارضی الله عنها دونول فران بی برضرورت کے ملیے اللہ تعالی ہے دعاکی ، دوسری آیت بیس ہے:

لَئِنُ اتَّيْنَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ. (الأعراف:١٨٩)

ترجمہ:(اے اللہ!)اگرآپ ہم کوصالح (تھمل،تندرست)ادلا دریں گے تو ہم شکر کرنے والوں میں ہے ہوجا کمیں گے۔

حصرت آدم عليه السلام اور مال حوارضي الله عنها نے بيدعاما تکی تھی۔

البدا! ہماری دین ضرورت ہوکہ دنیا کی ضرورت ہو ہرضر ورت ہم اللہ تعالیٰ ہے ماللہ تعالیٰ ہے ماللہ تعالیٰ ہم سب کی ضرورت کوایے خزانہ غیب بیرافر مائیں گان شااللہ مائیں ہاللہ تعالیٰ ہوتھ تیں ویے ہیں ان ہرہم شکرا واکر نے والے بیس ہر ذری شریف

ک حدیث میں ہے کہ می کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ سے دعا ما تکتے تھے تو رید عا ضرور ما تکتے تھے:

رَبُّنَاتِنَا فِي اللُّهُنِّيَا حَسَنَةً رُّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ رُّقِنَا عَذَابَ النَّارِ. (القرة

اے ہمارے اللہ! آپ ہم کو دنیا شل بھی اچھائی و پیچے اور آخرت میں بھی اچھائی دیجیے اور جہنم کی آگ ہے ہم کو بچا کر کے دیکھیے۔

لہذا!اللہ تعالی ہے دنیا کی بھلائی بھی مانگو،آخرت بھی مانگو،دین بھی مانگو، دین بھی مانگو، دنیا مجھی مانگو، ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی ہے مانگنے والے بنو، جیسے مصرت آ دم علیہ السلام اور ماں حوا رضی اللہ عنہانے مانگاہے۔

## ایک بہت ہی قیمتی بات

اوراً يك بهت بيتى بات جواس قصے كا خير مين الله فراد فرمائى: وَلَكُومُ فِي اللَّارُ مِن مُسُنَقَرٌ وَمَتَاعٌ إلى حِين (الأعراف: ٢٤)

میری وینی بہنوا بیہ خاص بات اللہ تق کی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ہاں حوا رضی اللہ عنہا کوسنائی کہ: اے آدم اور حوا! اس و نیا بیس تم کوتھوڑ ہے دنوں کے واسطے رہنا ہے، فقط تھوڑ اسا وقت و نیا بیس ملاہے۔

#### ونيامين جنتى ميوه يادآيا

تغییری روایتوں میں ہے کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو جنتی میوے کی چاہت ہوئی ،حضرت آ دم علیہ السلام کا عام معمول تھا کہ جب بھی کوئی ضرورت چیش آتی توالٹدتو ٹی کے پاس دعا کرتے ،حضرت آ دم عیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تکم دیا کہ: جاؤالٹدتعالی ہے دعا کر واور میوے کا سوال کرو۔

آپ کی اولا دکھبہ کی طرف جانے کے لیے روانہ ہوئی، رائے میں حضرت

جبرئين عليه السلام كى ملاقات ہوئى ،انھوں نے سوال كيا كه: كہاں جارہے ہو؟

ہنایا:اباکے لیےجنتی میوے کی وعاکرنے کے لیے جارہے ہیں۔

ال پر حضرت جبر تیل علیدالسلام نے فرمایا: میرے ساتھ واپس چلو، ہم ان کے مطلب کی چیز لائے ہیں ، حضرت جبر تیل علیدالسلام کے ساتھ دوسرے فرشتے بھی تھے، انھوں نے آگرآ ہے کوسلام کیا اور آپ کی روح قبض کی۔

## حضرت آدم عليه السلام كاكفن دفن اورقبر

انتقال کے بعد فرشتے جنت کی خوشبول نے بہنتی کفن لائے، طاق عدد ہیں عنسس ویا محیا اور حضرت آ دم علیہ السلام کا جنازہ تیار کیا محی، حضرت آ دم علیہ السلام کی جنازہ تیار کیا محی، حضرت آ دم علیہ السلام کی اولا ووراولا دمیں سے سوافراد جنازہ اٹھا کر لے محتے، حضرت جبرئیل علیہ السلام نے چر تکمیر سے قماز پڑھائی ، قبلہ کی طرف سے قبر میں اتارا ، یغمی قبر بنائی مئی اور قبر کو ہال نما بنائی میں آپ کی اور قبر کو ہال نما بنائی میں مسیمہ خیف کے بی میں آپ کی قبر ہے۔

#### حضرت ومعليهالسلام كي اولا د

تغییری دوانیوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت حوارضی اللہ عنہا سے جالیس اولا دہوئی ، ہر مرتبہ میں جڑوے ( نَوُأَمْ ) پیدا ہوئے ، ہر مرتبہ میں الرکا باڑکی پیدا ہوئے ۔ ہر مرتبہ میں الرکا باڑکی پیدا ہوئے ۔

#### کقارے کے ساٹھروزے کی حکمت

كتبة بيلكه: حضرت آدم عليه السلام كالمتلازمين كے ساٹھ (۲۰) اجزا سے ملا

كرينا كمياميا السليان الول مين سائه الك الكطبيعتين بين اور كفار عين سائه روزے کی تھکت بھی یہی بتائی جاتی ہے۔

بعض تفییری روایتوں میں ہے کہ آپ کے انتقال سے پہلے آپ کی اولا دور اولادمين ساكي لا كهاشان تك پيدا بو يك تقد

#### آخرایک دن موت آنے والی ہے

اس دنیامیں کسی کوایک ہزار برس کی زندگی بھی ال جائے تو بھی آخرت کے مقابلے میں پچھنہیں ہے،ہم ہے کہلی امتوں میں اوگ ایک ایک ہزار بری کی عمر کے ہوتے تھے، آٹھ سوبرس کی عمر کے ہوتے تھے الیکن وہ بھی و نیا ہے چلے گئے، قبر میں جا کرسو گئے ،اس امت کی عمر تواللہ تعالیٰ نے بہت جھوٹی بنائی ہے، آج بھی جنات کی عمر بہت کمی ہوتی ہے،آٹھ سو، ہزار، ہارہ سوسال کی عمر ہوتی ہے؛لیکن ان کو بھی موت آتی ہے، وہ بھی قبرستان جا کرسوجاتے ہیں۔

تو ہماری زندگی تو بہت جھوٹی ہے اللہ تعالی یہی سمجماتے ہیں کہ جسمیں دنیا میں بہت تھوڑے دنوں کے واسطے رہنا ہے، دنیا ہے فائدہ اٹھانا ہے، دنیا بہت تھوڑی ہے، پیتہ بیل کب موت آجاد ہے؟

#### آخرت کی با د دلانے والے بہترین اشعار

ا یک الله کے ولی نے بہت التجھے شعر سنائے ، آخرت ، قبر اور موت کوسما ہے رکھ كركه بيشعرسنو،ان شاالله بهت في كده جوگا:

آومی کاجسم کیا ہے جس پے شیدا ہے جہال ایک مٹی کی عمارت مایک مٹی کامکال

کہ انسان کاجسم کیا ہے جس پر آئ و نیا مرتی ہے؟ بیجسم ایک مٹی کی ممارت ہےادرایک مٹی کا مکان ہے۔

آ گے فرماتے ہیں:

خون کا گاراہنایاء اہنے جس میں بڑیال چندسانسون بے کھڑا ہے بید خیالی آسان موت کی پرزور آندی جس دم آکر کرائے گی یہ عمارت خاک میں ال جائے گی

لین ایک ممارت ہے اور موت کی ایک آندھی ہے، موت نام کا ایک طوفان آئے گا، آندھی آئے گی اور بیہ ہماری جسم نام کی ممارت ٹوٹ جائے گی اور قبر میں جاکر سوجانا پڑے گا۔

میری دینی مہنو! یہ دنیا بمیشہ رہنے والی نہیں ہے، مال حوا رضی اللہ عنہااور حصرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا تب ہی کہہ دیا تھا کہ بید دنیا بمیشہ دہنے کے لیے بیں ہے۔

اس لیے آخرت کی فکر کرو، قبر کی فکر کرو، موت کی فکر کرو، جنازے کی فکر کرو، قبر کی فکر کرو، قبر کی فکر کرو، قبار می فکر کرو، قبار کی فکر کرنے والیاں بنو۔ قیامت کی فکر کرنے والیاں بنو۔

ونیایش آئے کے بعد مال حوارضی اللہ عنہا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اور اد کا سلسلہ شروع ہواا وران کی اول دکا قصہ بھی اللہ تعالیٰ نے قر آن میں بیان فر ما یا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوآخرت کی فکر نصیب فر مائے ،اس پورے قصے میں جو نصیحت اور عبرت کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچھ کر اس پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، حضرت ابراجیم علیه السلام کی دو بیو بول کامبارک قصه (پہلی قسط) اقتباس

بدزمزم مال باجره رضى الله عنهاكى قربانى كى بركت بما يك عورت ذات كى قربانی ہے، ایک جوان عورت اپنے دودھ یتے بیچے کو لے کرجنگل میں رہی،اللہ تعالیٰ

نے اس کی برکت سے زمزم کا یہ ٹی انسانوں کوعطافر مایا۔ الله تعالى في زمزم ميل ميرطافت ركى ہے كہ جس نيت سے پيواللد تعالى وه نيت

يورى فرمات بي مديث يل آتا بناء زمزم لماشرب له روم كاياني جس

نیت سے پیواللہ تع کی اس نیت کو بوری فر ما کیں گے۔

متعدد حضرات نے زمزم کوشفا کے لیے بھی استعمال کیااور بہت سول کوفائلہ ہ بھی ہوا، ضرورت ہے بقین کی ۔

اور دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر اس پانی کی مختلف لیبارٹری میں جانچ کر کیا

ين، ووال منتج ير ينج بيل كه:

اس وفت دنیا میں سے عمدہ یانی '' زمزم' ' ہے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

التحمد إلى و تكور الله و المحمدة وتستعينه وتستغفرة وتفور وتورق وتورق الله من عليه وتتوكل عليه وتتوكل عليه وتنعوذ بالله من شرور الفيسنا ومن سيات المحمدان ومن الله فكلا المحمد الله ومن الله فكلا المحمد الله ومن الله ومن

### حضرت ابراجيم عليه السلام كامقام ومرتبه

حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تق کی کے نبیوں اور پیفیمروں میں سے ہیں،
اللہ تق کی نے ان کو بہت او نچا مقام اور درجہ عطا فر ما یا تقاء اتنا او نچا مقام عطافر ، یا تفاکہ
ایک صدیث کے مطابق اس و نیا ٹل تقریباً ایک لدکھ چوہیں ہزار تی آئے، ان میں پہلا
نبر حضرت می کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور دوسر انبر صفرت ابراہیم علیہ السلام کا
ہے، اسٹے بوے اللہ تعالی کے نبی ہیں۔

حضرت ابراجيم عليه السلام كى دوبيويول كاقصة قرآن ميل آياب،اس ميل ب

ایک بیوی کے متعلق ایک قصر آپ کو پچھے سال سنایا تھا جوالحمد اللہ خطبات محمود ، جلد: چہارم (۳) میں بھی جھپ چکا ہے۔

الله تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں:

وَاذْ بَـوَّانَــالِاِبُـرَاهِيُـــمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنُ لَا تُشْرِكَ بِيُ شَيْئًا وَّطَهِرُ بَيْتِيَ لِلطَّائِمِيْنَ وَالْفَائِمِيْنَ وَالرُّكِعِ السُّجُوْدِ.(الحج:٢٦)

ترجمہ: اورجب ہم نے ایرائیم (علیہ السلام) کو گھر (کعبہ) کی جگہ بنادی اورہم نے بین کھم دیا کہ میرے ساتھ کسی کوشریک مت کرواور میرے گھر کوطواف کرنے والوں کے لیے اور (عبادت کے لیے) کھڑے دہنے والوں کے لیے اور دکوع، مجدہ کرنے والوں کے لیے (ظاہری دباطنی ٹایا کی ہے) یاک (صاف) رکھنا۔

### حضرت ابراجيم عليهالسلام كاشهر

حضرت ابرا ہیم علیہ السلام عراق میں ' بابل' ' ایک شہرتھا دہاں رہتے تھے، حضرت ابرا ہیم علیہ السلام نے عراق والول کو دین کی دعوت دی ؛ لیکن و دلوگ ایمان نہیں لائے اورا براہیم علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔

### ایک وفادارغورت:حضرت ساره رضی الله تغالی عنها

پورے ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوی صرف ان برایمان لائی، اس مبارک ہوی کا نام حضرت مارہ رضی اللہ عنہا تھا، یہ آپ کی رشتے دارتھی، جیا کی یا ماموں کی لڑک تھی، ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوئی تھی۔

میر حورت بہت وفادار حورت ٹابت ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پرایمان
کھی لائی اور جب عراق کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبود کیا اور عراق کے
بادشاہ نمر ود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سک میں ڈالا، اللہ تعالی نے آگ میں آپ
کی حفاظت فر مائی اور نمر ود ڈر گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو حید کی دعوت چلتی
رہی تو لوگ ان کی دعوت قبول کرلیں سے تو خود نمر ود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
عراق سے نکل جائے کا تھم دے دیا، چنا نچ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بجرت کرنی پوئی
اس وقت بیسارہ نام کی ہوئی بھی آپ کے ساتھ اجرت کرکے تی۔

ید بهت خوب معورت عورت تھیں اور اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی زیادہ مطبع اور فرمال ہر دارتھیں ، ایمان بھی لائی اور ہجرت بھی کی ۔

### عورت کودین کامول میں شوہر کاساتھ دینا جاہیے

اللہ نعائی جماری ویٹی بہنوں کو بیتو فیق عطافر ماویں کہ دین کے کام میں وہ اپنے شوہر کی مدد کرنے والی بئیں۔اللہ کے نبی ججرت کرکے جارہ میں تواس کورت نے ابیان بیل کہ دیل تو بیل دیوں گی ممیرے ماں باپ یہاں رہنے ہیں؛ بلکہ وہ عورت ہجرت کرکے ساتھ میں جلی گئی۔

#### رفيق ہجرت

تنين آ دميول كي جماعت تقي:

(۱) حفرت ابرا ہیم علیہ السلام۔

(٢) آپ كى بيوى حضرت ساره رضى الله تعالى عنب

(٣) آپ كېتنج هنرت لوط عليه السنام، و وايمان لائے تھے۔

بعض تاریخی روایتوں ہے پہتہ چاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللّٰہ عنہا کے حقیقی بھائی تھے۔

ية بن آ دمى عراق نے نکل کر چلے ، چلتے حلتے مصر (Egypt ) پہنچ۔

مصر کا بادشاہ سبتان بن علوان جس کوفر عون کا لقب دیاجا تا تھا۔ بڑا ظالم تھا، اس نے مال سارہ دشی اللہ عنبا کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی ،جس قصہ بیس نے آپ کوگذشتہ سال سٹایا تھا جو خطبات مجمود، جلد: چہارم (۳) میں چھپا ہوا ہے۔

### حضرت ابراجيم عليه السلام كى كوئى اولا دبير تقى

حفرت ابرا ہیم عدیہ السلام ہجرت کر کے، اپنی ہوی سارہ کو لے کر ملک شام (Syria) پہنچے، اس وقت ابرا ہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً پچاس (۸۵) سال ہوگئ تھی اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی عمر ستنتر (۷۷) سال ہو چکی تھی جگی تھی اللہ تعالی کی مجیب قدرت کہ اتنی ہوی عمر ہوگئی اور ان کے گھر میں کوئی بچہ بیس تھا، کوئی اولا زنیس تھی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کامصرکے بادشاہ کی اٹر کی سے نکاح
حضرت ابراہیم علیہ السلام کامصر کے بادشاہ کی اٹر کی سے نکاح
حضرت مارہ رضی اللہ عنہانے خود ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ:
اے اللہ کے تی ابھاری شادی کو اسٹے سال ہوگئے ،کوئی اولا رہیں ہوتی تو میں
آپ کو ایک پیش ش کرتی ہوں کہ میرے پاس فدمت کرنے کے لیے ایک لڑک ہے۔وہ
لڑکی مصرکے بادشاہ کی لڑکی تھی۔ کہا کہ: میلڑکی جو میری فدمت کرتی ہے اس کے ساتھ

آپ تکائ کر کیجے،اللہ تعالیٰ کے یہ ب مقدر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کواورا د عطافر ما کیں گے۔

خود حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہائے۔ اپنی خدمت کے لیے جومصر کے بادشاہ کی لڑک تھی جس کا نام' ہاجرہ' تھااس-ہاجرہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شاد کی کروادی۔

شادی کے بعدمیاں بیوی کو بیدعا مانگنی چاہیے

اب نی کے گھر میں نئی شادی ہوئی ساتھ میں دعا بھی ہور ہی ہے:

رَبِّ هَبُ لِيُ مِنَ الصَّلِحِينَ.(الصَفْت:١٠٠)

اسالله! جم كونيك اولا دعطافر مايئ

بیا کیک نبی کی فیمل کی وعاہے۔

میری دین بہنواشادی کے بعدمیال بوی دولوں کو بدعاماتی جا ہیے۔

اب بید حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا ایک باوشاہ کی لڑکی تھی مبذا نبی کے گھر میں
کیسے رہنا چاہیے؟ تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہانے ان کی تربیت کی اور سکھلایا کہ نبی
کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ اس تربیت کی برکت سے دونوں کی زندگی بہت ا پیھے طریقے
سے گذرر ہی تھی۔

سوکنوں کا آگیسی اختلاف پہلے سے چیلا آر ہاہے ہم جانتے ہیں کہ:دوسوکن جب جمع ہوتی ہیں تو پچھرنہ پچھے جھڑے تو ہوتے بی ہیں، سوکنوں کے درمیان جو کھینچا تانی ہوتی ہے وہ بشری، انسانی تقاضول ہے ہوتی ہے اور بیکو کی خاص عیب نہیں ہے، اس میں بشری طافت عاجز ہوجاتی ہے۔

میر حال! حضرت ایرا بیم علیه السلام کے گھر میں بھی دوسوکنوں کے جمع ہونے کی وجہ سے پچھ کر ما گرمی شروع ہوئی۔

حفرت ابراہیم علیہ السلام سوج رہے تھے کہ بید دنوں کے درمیان جونارانسگی اور جھگڑ اے وہ کینے ختم کریں؟

توان کے دل میں ایک ہات ہیآئی کہ دونوں کوا لگ الگ کر دینا جا ہیے، دور دورکر دینا جا ہے تو جھڑے نئم ہوجائیں گے۔

حضرت باجره رضى الله عنها يهله خادمة هيس اب بيوى بن كني

دومری بات بیقی که پہلے حضرت باجر ورضی اللّٰد تعالیٰ عنہا حضرت سارہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا حضرت سارہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنها حضرت باجرہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنها کی خدمت کرتی تحصیں ان کے ماتحت تحصیں اور اب جو ہے حضرت باجرہ رضی اللّٰد عنہا حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی بیوی بن تکمیں ؛ اس لیے ان کا درجہ او نیچا ہو گیا۔

#### نيك اولا دعزت كاذر بعيربين

الله تق لی کی شان دیکھیے! حضرت ابراہیم علیہ السان م اور حضرت سمارہ رضی الله عنها کی شادی کے بہت سمال ہو گئے ؛ لیکن ان کے بہاں بالکل اولہ ذہبی تنصی اور حضرت ماجرہ رضی الله عنها کی شادی کے بہاں بالکل اولہ ذہبی تنصی اور حضرت ماجرہ رضی الله عنها علیہ وضی الله عنها حدہ وضی الله عنها حدہ وضی الله عنها کوشل عنها حاملہ ہوگئیں اور ان کے پیٹ بیس بچہ آگیا ، جیسے ہی حضرت ماجرہ وضی الله عنها کوشل محمرا ، پیٹ بیس بچہ آیا تو یہ بھی ان کی عزت کا ذر اید ہیں گیا ، اس سے ایک درجہ او نچا ہو گیا

کہ سارہ رضی اللہ عنہا پرائی بیوی ہے اور ان کے یہاں اولاد نہیں ہے اور بینی بیوی حالمہ ہوگئی ؛اس کے ان کاورجہ ذیا و واونیجا ہوگیا۔

# حضرت ابراہیم علیدالسلام کوخانہ کعبد بنانے کا تھم

اس زمانے میں ایک تیسری بات بیہوئی کہ الند تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا:

وَاذَ بَـوَّانَا لِإِبْرَاهِيُمَ مَكَانَ الْبَيْتِ آنُ لَا تُشْرِكُ بِيُ شَيئًا وَّطَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِهِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكُعِ السُّجُوْدِ.(الحج:٢٦)

نرجمہ: اورجب ہم نے ایرا ہیم (علیہ السلام) کو گھر (کعبہ) کی جگہ بنلادی اورہم نے بیکھم دیا کہ میرے ساتھ کسی کوشریک مت کرواور میرے گھر کوطواف کرنے والول کے لیےاور (عمادت کے لیے) کھڑے دہنے والول کے لیےاور رکوع ہجدہ کرنے والول کے لیے (فاہری و باطنی نایا کی سے) پاک (صاف) رکھنا۔

توح علیہ السلام کے زمانے میں جب پانی کا طوفان آیا تھا تو اللہ تعالی نے کھیہ کو آسان پرا مُعالیا تھا ہمرف کعبہ کی بنیاد، پائے (Foundation) باقی رہ صفحے تھے اوراس پہمی اسباز مانہ ہوئے وہ سے ریت آگئ تھی ، ٹی آگئ تھی ، وہاں ٹیلہ ہوگی تھا۔
اوراس پہمی اسباز مانہ ہونے کی وجہ سے دیت آگئ تھی ، ٹی آگئ تھی ، وہاں ٹیلہ ہوگی تھا۔
تو اللہ تعالی نے تھم دیا کہ: اے ابراہیم! میرے گھر کعبہ کو برناؤ ، میرے گھر کعبہ کی تخمیر کرو۔

### مدينة الخليل

بيسب بالتين أيك ساته جمع بوكنكين توحصرت ابراجيم عليه السلام في سوجاك

چلوا يهت احجماموقع ب، الله تعالى كاعم بهى آسكيا، حضرت ابرا ميم عليه السلام اس زمان ملي علي السلام اس زمان مين مدينة مين مدينة المحام مين - حمر وان نام كالك شهر بولال - ريت تصبح س كوس كال مدينة الدخليل " كلت بين -

"دخلیل" بینی حضرت ابراتیم علیه السلام اور" مدینه" کامطلب" شهر" لینی حضرت ابراتیم علیه السلام کامبارک شهر

### مقام ومرتبه آدمی کے طور وطریق کو بھی بدل دیتاہے

اب جب بیسب یا تیں ہوئیں قوجیسا کے بیس نے ابھی آپ کو بڑایا کہ حاملہ ہونے کی وجہ سے حضرت ہا جرہ رضی اللہ عنہا کا ورجہ تھوڑا او نچا ہوگیا، پہلے وہ خدمت کرنے والی تھی، اب بیوی ہوگئی اور نبی کے گھر میں اولا دنہیں تھی اور نئی بیوی کے پیٹ میں بچہ آسمیا تو حضرت ہا جرہ رضی اللہ عنہا کے ہات کرنے کا طریقہ تھوڑ ابدل گیا۔

# حضرت سار درضى الله تعالى عنها كي دهمكي اورتهم

ایک دن حضرت ساره رضی الله عنها نے حضرت باجره رضی الله عنها کو همکی دی اورکها که:سیدهی سیدهی ره، ورندیل تیرے ناک، کان کاٹ ڈالوں گی۔

اور حفرت ساره رضى الله عنهائ اس رفتم كعال كه:

اے ہاجرہ!اگرتو سیدھی سیدھی بات نہیں کرے گی تو میں تیرے جسم میں ہے دو تین عضو کاٹ ڈالول گی۔

چوں کہ پہلے حضرت سارہ رضی انتدعنہاما لکہ تھیں اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ

عنہا ان کے ماتحت میں تھیں؛ اس سے وہ پرانے طرز میں ماں سارہ رضی اللہ عنہانے دھم کی دی اور متم کھالی۔ دھم کی دی اور متم کھالی۔

جیسے بعض لوگ بچے پر غصے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں: کان کاٹ ڈالوں گااور ماتحت والا فرد کتنا ہی بڑا ہو جائے بڑوں کے برتا ؤمیں کمل تبدیلی آتامشکل ہوتا ہے۔

### فشم بورا كرنے كاعجيب طريقه

اب چوں کو تنم کھالی تھی ؛ اس لیے بعد میں اس تنم کو پوراکرنے کے لیے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے کان اور ناک میں سوراٹ کیے گیا، چوں کہ دھمکی دی تھی ناک اور کان کا فرائو مشکل تھ اور تنم کھائی ہے، تنم پوری نہ کر سے قال اور کان کا فرائد کی اور وہ کا ٹنا تو مشکل تھ اور تنم کھائی ہے، تنم پوری نہ کر سے قتم ٹوٹ جائے گی اور کھارہ وینا پڑے گا؛ اس لیے اللہ تعالی کی طرف سے پی طریقہ بتایا گیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے کان اور تاک میں سوراٹ کرو؛ تاکہ تنم پوری ہوجائے۔

سب سے بہلے کان اور ناک میں سوراخ کروانے والی عورت سب سے پہلے اس دنیا میں حضرت ہاجر ورضی اللہ تعالی عنہا کے کان اور ناک میں سوراخ کیا گیا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نئی اور چھوٹی ہوی تھی۔ بعد میں

یں روں یہ یہ میں ورٹ میروں استید مند ہات اور دہاں کر دانی ہیں اور دہاں پر بالی پہنتی ہیں اور عورتوں میں بیسلسلہ چلا کہ کان میں سوراخ کرواتی ہیں اور دہاں پر بالی پہنتی ہیں اور ناک میں سوراخ کروائے تفنی پہنتی ہیں۔

ناک میں سوراخ کر کے نقط (کا نظا) بہننا جائز ہے آپ کون کر پھی جو ہوگا۔ قآو کامحود بیش میرے چیرومرشد حضرت اقدی مفتی محود حسن صاحب گنگوہی رحمة الشّدعلیہ نے فتو کی لکھا ہے کہ: جس طرح کان میں سوراخ کروانا جائز ہے، کان میں زیور پہننا جائز ہے، ای طرح ناک میں بھی سوراخ کروانا جائز ہے، اس میں بھی نقہ وغیرہ پین سکتے جیں۔

### حضرت اساعيل عليه السلام كى ببدائش حمر ون ميس

حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو''حیر وان' شہر میں رہنے رہنے بچہ پیدا ہوگیا اوراس نچے کا نام'' اساعیل' رکھا گیا، یہ پیدائش ملک شام میں حمر دن۔جس کو'' مدیمہ انگلیل'' کہا جا تا ہے اس۔ میں ہوئی۔

### ان مبارک ہستیوں کی قبروں برحاضری کی سعادت

انحمد للله! ال شهر بیل بندے کو حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت معاردہ ضی اللہ عنہ الله عنہ الله محضرت معاردہ ضی اللہ عنہ الله عنہ الله

### بڑی عمر میں بچہ پیدا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے

میری دینی بہنو! یہاں ایک ہات سوچنے کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں بیر بیٹا پیدا ہوا تو اس وفت ان کی عمر پیچاس (۸۵) سے زیادہ تھی ہعض رواینوں کے مطابق ننانوے (99)سال کی عمرتھی۔

اس سے مصوم ہوا کہ بڑی عمر میں اولا دکا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے سیجی اللہ تعالٰی کے نبی کا طریقہ ہے۔

اگر کمی مرداور کسی عورت کو بزی عمر میں اولا دہوتواس کی وجہ سے طعنہ بیں مار **نا** چاہیے، طعنہ مار نے والے گنہگار ہوں گے، یہ نبی کی سنت ہے کہ حضرت اہرا ہیم علیہ السلام کو بڑی عمر میں اللہ تعالی نے اولا دعطاقر مالی۔

افریقہ میں موزامین کے مپوٹوشہر میں ہمارے ایک مخلص دوست حاتی تورانی صاحب نے پہلی اہلیہ کے انتقال کے بعد جب بڑی عمر میں دوسرا نکاح کیا اوران سے اولا وہوئی توجہ رہے علاقے کے مزاج کے اعتبار سے لوگوں نے پچھ ناپند بدگی کے انداز میں ہات کی توجہ ہی صاحب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا داقعہ سنا کر ان اعتراض کرنے والوں کو ضاموش کیا۔

### اساعيل نام رتھنے کی وجہاوراس کامعنیٰ

الله تعالی کفرشتے نے خود بتلایا تھا کہ تھا رے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام اساعیل رکھنا۔

اساعیل میرعبرانی زبان کا نفظ ہے جس کامعنی اردو میں ہوتا ہے ''اے اللہ! میری دعاس لیجے''جوں کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اولا دکے لیے دعا یا نگتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاس کی اوران کے گھر میں اولا دعطافر مائی ، اس نبعت سے اس میلے کانام اساعیل رکھا گیا۔

#### بُراق كياب؟

جب مدیجہ بیدا ہوگیا اوراس زمانے ٹیس غدا کا تھم بھی آگیا توا یک دن حضرت جبر کیل اٹین علیہ السلام براق نے کرآئے۔

براق جنت کا ایک جانورہے، یہ گھوڑے ہے تھوڑ انچھوٹا اور گدھے ہے تھوڑ ابڑا ہوتا ہے، گھوڑے اور گدھے کی نتج کی سائز کا پیجانو رہوتا ہے، پیفتی جانور ہے۔

### حمر ون ہے وادئ غیر ذی زرع کی طرف روانگی

حفرت جبرئیل علیه السلام براق کے کرآئے اور کہا کہ: اے ابراہیم! بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھ گئے ،اپنی بیوی حضرت ہا جرو رضی اللہ عنہا کو

بثها باا وراپنے وودھ پیتے بیجے اساعیل علیے السلام کو بٹھا یا۔

حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کوال وفت کچھ پہتنبین تھا کہ بید کیا ہور ہاہے، مجھے کہال نے جارہے ہیں؟ کیول لے جارہے ہیں؟

برانی بیوی حضرت ساره رضی الله عنها کوحمر ون میں رکھا۔

وہ براق فلسفین کے حمرون سے روانہ ہوا، حضرت جبر نیل علیہ السلام براق کی
ری ہاتھ میں پکڑ کر چلتے تھے، راستے میں چلتے چلتے کوئی شہرا تا، کوئی آبادی، کوئی بہتی آتی
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے تھے کہ: ہم کو یہاں انر ٹاہے؟ یہاں رہناہے؟
حضرت جبر نیل علیہ السلام فرماتے کہ جہیں، آسے چلوء آپ کی منزل تواور
آسے ہے، آپ کوادر آسے جانا ہے۔

#### وادئ غيرذي زرع

یبال تک کہ چلتے چلتے آج جہال مکہ کر مدہ وہال پر پہنچ گئے۔ اس زمانے میں مکہ شہر نہیں تھ ، جنگل تھا، کا نئے تھے، کا نئے دار جھاڑیں تھیں، بیول - جس کو تجراتی میں (باور) کہتے ہیں، کا نئے - کے درخت تھے اور وہال کھر بھی نہیں تھا، مکہ شہر بھی نہیں تھا، دور دور تک چیٹیل میدان تھا، وہاں جا کر حضرت جبر ئیل علیہ السلام نے براق کوا تارااور روک دیا۔

وہاں ایک جیموٹا سائیلے تھ ،اس ٹیلے کی مٹی میں ریت کے اندر کعبہ شریف کے
یائے تھے اور بہت دور تمالین نام کی توم کے پھولوگ رہتے تھے، باتی خاص مکہ میں کوئی
انسان ٹبیس تھا ،جنگل ، جماڑی ، کا نے سب بہی چیزیں تھیں ،اس جنگل میں دور دور تک
انسان کی آ واز بھی سائی نہیں و پڑتھی ،میلول تک سبز گھاس کا نام ونشان تک نہیں تھا۔

حضرت ابراجیم علیالسلام فے جرکیلی این سے بوجھا کہ: میں ہماری منزل ہے؟ جرئیل علیہ السلام نے کہا: ہاں! یہی آپ کی منزل ہے۔

چنانچ دعفرت ابرانیم علیه السلام نے جنگل میں ہے ، کھ گھاس، ہے ،کاڑیاں جمع کر کے ایک چھپر بنایا۔ جیسے ہم کوگ غریبوں کے گھر دیکھتے ہیں اور چھپر میں اپنی جوان بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور دورہ پیتے بچ حضرت اساعیل عبیہ السلام کور کھا۔

> مصرکی شنم ادی سنسان جنگل کے ایک چھپر میں مصرکی شنم ادبی سنسان جنگل کے ایک چھپر میں

ميري ديني بهنوا جبيها "بن چکين كه مال ماجره رضي الله عنها توشنرا دي تهيء

مصرکے بادشاہ کی لڑکی تھی ؛ کیکن ان کے شوہر ، اللہ تعالیٰ کے نبی حصرت ابرا ہیم علیہ السلام نے ان کو ایک گھاس : در پاول کے چھیر میں رکھا۔

مال ہے جرہ رضی اللہ عنہا خوشی خوشی وہال رہنے کے لیے نیار ہوگئی ، یہ بیس سوچا کہ جس بادشاہ کی بیٹی ہوں ، میں شنراوی ہول ؛ بلکہ اپنے شوہر ، اللہ کے نبی حضرت ابرا بہم علیہ السلام نے جہال رکھا و بیں پر رہنے کے لیے وہ راضی ہوگئی۔

ماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا اس چھپر میں رہنے گئی ،ان کے بیاس ایک تھیئی میں سے مورین اللہ عنہا اس محجورین فقا، ماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا اس محجورین فقا، ماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا اس میں سے کھاتی اورائے جھوٹے بیٹے اساعیل کو دودھ پلاتی رہتی۔

### جدائى كاغمناك منظر

تعور اوفت گذرا كه حفرت ايرا جيم عليه السلام توويال م حين كهـ كيامنظر جوا جوگا؟

ایک جنگل جہاں کوئی انسان ٹہیں ،کوئی مکان ٹیس ،کھانے پینے کا سامان ٹہیں ، ایسے جنگل میں جوان ہیوی اور دودھ پیتے بچے کور کھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلنے گئے۔

### ہمیں کے حوالے چھوڑ کر جارہے ہو؟

ماں باجرہ رضی الله عنها بیچے جلی اور بیچے جاکر کہتی ہے کہ:اے اللہ کے نی!

يهال جنگل مين ميس چهوڙ كركهال جار ٢٠٠٠

يبال كوئى ساتھ دينے والانبيل ، كھانے پينے كى كوئى چيز بيس \_

حضرت ابراتیم علیہ السلام خاموش، کی میں بولتے، حیب چاپ جاتے رہے۔

مال باجره رضى الله عنهائے ایناسوال دو ہرایا کہ:اے انلدے تی ایہال جنگل

میں کس کے بھروے پر جمیں چھوڑ کر جارہ ہو؟

### كياالله تعالى كأحكم ب؟

حضرت ابراجیم علیہ السلام نے کوئی جواب بہیں دیا، چلئے گئے، ایک ہار، دوہ رہ تین ہارسوال کیا، کوئی جواب بہیں دیتے تو جوں کہ دوشنرادی تھی، ہوشیارتھی ؛ اس لیے۔ خودسا منے سے سواں کرتی ہے کہ: اے اللہ کے نبی! کیا اللہ تعالی نے آپ کو جنگل میں چھوڈ کر جانے کا تھم دیا ہے؟

وہ جانتی تھی کہ اللہ کے نبی مجھ پڑگلم نہیں کر سکتے ؛ اس لیے خود سوال کیا۔

تب حفرت ابراجيم عبية السلام في قرمايا:

ماں!میرےانٹد کا تھم ہے کہم کوجنگل میں جیموڑ کر چلا جاؤں۔

عجیب جواب: تب تو وہ اللہ تعالیٰ ہم کوضائع نہیں کریں گے

میری دین بہنو! جب اپنے شوہر کی زبان سے بیجواب سناتو حضرت ہاجرہ رضی اللّٰدعنہانے عجیب جواب دیا۔

الله تعالى بورى ونياكى جمارى مسلمان ببنول كواور جمار مسلمان بهما ئيول كو

ابياماً كيزوجذبه عطافرمائ، آمين\_

ماں ہا جرہ رضی الندعنہانے ، ایک عورت ذات نے کننا بیارا جواب دیا! فرمایا کہ: اگرالند تعالیٰ کا تھم ہے تو آپ شوق ہے ، خوٹی خوثی جید جائے ، جس اللہ نے تھم دیا ہے وہ اللہ پاک ہم کو ہر ہا ذبیں جوئے دیں گے ہمیں ضر کئے نہیں کریں گے۔

الله تعالی کا حکم بورا کرنے سے بھی کوئی بر باز ہیں ہوتا

ایک عورت میں مجھ د ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا تھم پورا کرنے ہے بھی کوئی ضا کع اور بر ہا ذہیں ہوتا۔

میری دبنی بہنوا اللہ امتِ محدید کے ہر مسلمان مرد اور تورت کوید ہات سمجھادے کہ خدا کا تھم پورا کرنے ہے بھی کوئی ضائع اور بر ہا ذہیں ہوتا ہے اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے بھے کہ اللہ تعالی کے تھم کے سامنے سی چیز کوزیا دہ پیاری نہیں جھتے تھے، بس اللہ تعالیٰ کا تھم ہے اس کو پورا کرو۔

حضرت ابراتیم عدیدالسلام دوبارہ اپنی پرانی بیوی سارہ رضی اللہ عنها کے پاس فلسطین جانے کے لیے روانہ جو گئے ، مال باجرہ رضی اللہ عنها چھیر میں آکر بیٹے گئی، معصوم بچہ گود میں ہے، اس کودود مدیلاتی ہے۔

### هنیه نامی جگه بربیوی بیچی یا د کاستا نا

حضرت ابراجیم علیہ الصلوق والسلام آگے چلے اور مکہ میں ایک جگہ ہے جس کا م' تعیہ'' ہے۔

بیٹنیہ جگہ پہلے مروہ بہاڑک بازومیں تھی، الحمدللد البہلے میں نے وہ جگہ دیکھی

#### ہے،ابتودوسب جگہیں توڑ بھوڑ کرئے تم کردی گئی ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چستے چلتے وہاں پہنچے تو ہیوی اور بیچے کی یا دنے ستایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے دہ گئے اور کھڑے ہوکر - جہاں سے بیوی اور بیچہ نظر نہیں آ رہے متھ وہاں کھڑے ۔ اللہ تعالیٰ کے سمامنے دعاما تگی۔

مال ہاجرہ رضی اللہ عنہا بھی دور تک دیکھتی رہی تھی؛ کیکن جب راستہ بدل گیا، شو ہر نظر آنا ہند ہو گئے تو ہوی آگر ہیڑھ گئی۔

### حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہترین اور عجیب دعا

حعترت ابرا ہیم عدیہ السلام بھی شاید دیکی رہے ہوں گے؛ لیکن جب نظر آٹا ہند ہو گیا، راستہ بہت دور ہو گیا تو کھڑے ہو گئے اور دعا کی کہ:

مولا! میں تو جھوڑ کرآ گیا ہوں! کین اب آپ تفاظت کرنا اے اللہ! ہوگ اور بے کوآپ کے حوالے کرتا ہوں۔

حضرت ابرائیم علیه السلام نے کعبی طرف مند کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، وہ دعا دوجگہ برقر آن میں اللہ تعالیٰ نے قل فرمائی ہے، ایک سور و بقروش :

وَإِذْ قَالَ إِبْرِهِيمُ رَبِّ الْجَعَلُ هَٰذَ بَلَدُاامِنًا وَّارُزُقُ أَهُلَهُ مِنَ الثَّمَرَٰتِ مَنُ امُنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ ،قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمَتِّعُهُ قَبِيَلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إلى عَذَابِ النَّارِ وَبِثُسَ الْمَصِيرُ . (البعرة:١٢٦)

ترجمہ: اور (وہ وقت بھی یاد کرد)جب (حصرت) ابراہیم (علیہ السلام) نے عرض کیا! اے میرے دب! آپ اس شمر ( مکہ ) کوائمن والا بناد پجیے اوراس ( مکہ )

کر ہے والوں میں سے (بھی) جواللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاو سے ان کو (تشم مے ) کھلوں سے رزق (کھانے کے لیے ) عطافر ماہیے ، (اللہ تعلیٰ نے وعاکے جواب میں) ارش وفر مایا: جس نے تفرکیا اس کو بھی میں تھوڑی مدت کے لیے فائدہ اٹھ نے کا موقع دوں گا، پھر میں اس (کافر) کو (زیر دی ) دوز نے کے عذاب کی طرف (کھینچ کر) نے جاؤں گا اوروہ (جہنم ) رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔

بیددعا حضرت ابرا نیم علیه السلام نے مانگی ،اس دعا میں حضرت ابرا نیم علیه السلام نے امند تعالیٰ کے سمامنے بہت ضروری اور بہت اہم چیزیں مانگی۔

حضرت ایرا جیم علیه السل م بیعرض کردہے تھے:

اے اللہ! اس جنگل بیابان میں اب میری ہوی اور میری ادلا دکوسنجا لئے والا کوئی نہیں ہے، بس ایک آپ کی ذات ہے، اے اللہ! میں اپنی ہوی اور بیجے کوآپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ میری ہوی اور بیج کی حق ظت فرمائے۔

بہت اہم اور بہت ہی پیاری اور بہت ہی پا کیز ہ دعاہے، اس دعا کی ایک ایک بات میں آپ کو مجھا تا ہوں۔

ادراس سے بیتھی تھیجت ملی کہ دنیوی اسباب سے زیادہ اسباب بنانے والے اللہ تعالیٰ سے دعا کمیں مانگنی جا ہیے۔

#### بیوی بچوں کے ساتھ محبت میفطری چیز ہے

حضرت ابراہیم عدیدالسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جود عاما تھی، بید عاجم کوسکھا رہی ہے کہ اولاد اور بیوی بیچ پر شفقت کرنا اور ان سے محبت کرنا بیا نسان کا فطری اور طبعی نقاضاہ، جو آ دمی اپنی بیوی اور بچوں ہے محبت نہ کرے وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے، وہ جو آ دمی اپنی بیوی اور بچوں قابل نہیں ہے، وہ جانوروں جبیہا ہے اور اللہ تعالی کا تھم بھی ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتا کا کرو۔

### دعامیں دین و دنیا دونوں کی بھلائی کاسوال

پھر حضرت ابراجیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس میں اپنی اولا دے ہے، اپنی بیوی کے لیے اللہ تعالیٰ ہے دین بھی مانگا اور دنیا بھی مانگی ، دونوں چیزیں مانگی۔

وومرى جَكَسودة أيرا ثيم شن حفرت ايرا تيم علي السلام كى دعا السطريق يرب:
وَإِذْ قَالَ إِبَرَ هِيْمُ رَبِّ الجَعَلُ هَذَا الْبَلَدَ امِنّا وَاجْنُبُنِي وَبَئِيَّ أَنُ نَعِبُدَ
الْأَصْنَامَ عَرَبِ إِنَّهُ مِنْ أَضُلَلُ لَ كَثِيرًا مِن النَّاسِ فَمَنُ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي وَمَنُ
عَصَانِي فَإِنَّكَ عُفُورٌ رَّحِيْمٌ مَرَبَّنَا إِنِي أَسْكُنْتُ مِن ذُرِّيَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرَعٍ
عَنْدَ يَهُمِنَ النَّاسِ تَهُوي إِلَيْهِمُ وَالصَّلُوةَ فَاجْعَلُ أَفْتِدَةً مِن النَّاسِ تَهُوي إِلَيْهِمُ
وَارُرُّ فَهُمُ مِنَ النَّمَرِ تِ لَعَلَّهُمُ يَشُكُرُونَ (الإيراميم: ٣٥.٣٦.٣٧)

ترجمہ: اور(وہ وقت مجمی یادکرو) جب ابرائیم (علیہ السلام) نے کہا: اے میرے رب! آپاس شہر( مکہ) کوامن والا بنادیجیے ادر مجھ کواور میری اور، دکو بتوں کی عبادت سے بی کرکے رکھنا۔

اے میرے دب!ان( بنوں ) نے تو بہت سارے وگوں کو گمراہ کر کے رکاہ ما ہے ( لیخن بت گمراہی کا سبب ہے ہیں ) سوجوآ دمی میرے ( تو حید کے ) راہتے پر چلے وہ میراہے (لیخن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو حید دالی جماعت میں شامل ہونے کا دمولی کرسکتاہے)اورجس آدمی نے میرا کہنائیس مانا (اس کامعاملہ آپ پر چھوڈ تا ہوں کہ ہدایت دے کر آپ ہی تھوڈ تا ہوں کہ ہدایت دے کر آپ ہی تو بہت بزے معاف کر دے اس لیے کہ ) یقینا آپ ہی تو بہت بزے معاف کرنے والے ہیں (اس دعامیں ایمان والوں کے لیے معاف کرنے والے اور بہت زیاد ورحم والے ہیں (اس دعامیں ایمان والوں کے لیے سفارش ہمی ہے)۔

اے ہمارے رب! میں نے اپنی بعض (ایک) اولاد کو آپ کے محترم گھر (کعبہ)کے پاس ایک ایسی وادی (میدان) میں - جہاں کسی قتم کی کوئی کمیتی تہیں ہے۔ لاکر کے بسایا ہے (یہ بسائے کا کام اس سے کیا) اے ہما رے رب! تاکہ بینماز قائم کریں، لہذا بعض لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف کشش پیدا کردیجیے۔

(اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام وعامیں ' ابعض' کی قید نہ لگاتے تو ساری دنیا آکر مکہ ہیں آباد ہوجاتی اور مکہ تنگ پڑج تا )

اوران کو مجلول کارز ق عطافر مایئے کہ دہ لوگ شکر کرنے دالے بن جائیں۔ (حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی بیدعا ہتلاتی ہے کہ اولاد کے سیے معاثی ضرور بات وراحت کا انتظام هسپ طافت ہاپ کے ذہےہے)

ريد مفرت ابرا بيم عليه السلام كي دعاب-

### الله تعالى كى رحمت كومتوجه كرنے والے الفاظ

میری دینی بهنو! حضرت ابراہیم علیه السلام کی جنتی بھی دعا کیں قرسن میں آئی ہیں وہ لفظ'' رب'' ہے شروع ہوتی ہیں:

ربنا،ربنا، ربی۔

اس میمیں بیا یک بات سیجے کوئی کہ جب ہم ملد تعالیٰ کے سامنے دعا کریں تو:اے میرے رب!اے میرے دب!اے میرے دب!اے میرے دب!

الممير سالله! الممير سالله!

بار بار بولیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کواپی طرف متوجہ کریں ، یہ اللہ تعالیٰ کے لطف وکرم کومتوجہ کریں ، یہ اللہ تعالیٰ کے لطف وکرم کومتوجہ کرنے والے الفاظ ہیں۔

سورة البقرة بين حضرت ابراجيم عليه السلام كى جودعا ہے وہ اس زمانے كى ہے جب مكہ جنگل تھا اور سورة ابراجيم بين جودعا ہے وہ اس زمانے كى ہے جب مكہ جنگل تھا اور سورة ابراجيم بين جودعا ہے وہ اس ذرق ہوا ہے۔ الفاظ مين تھوڑ اسافرق ہوا ہے۔

### جنگل کوشهر بنادیجیے

معرت ابراجيم عليدالسلام فاللدتع في كها:

اے اللہ! ابھی تو یہ مکہ جنگل ہے ؛ کیکن اس مکہ کوآپ شہر بنا و پیجے ؛ تا کہ وہاں میری بیوی اور بچول کو گھبر اہت نہ ہواور ان کی تمام ضرور یات آسانی سے بوری ہو کیس۔

### شيركوامن والابناديجي

اوردومري دعاماتكي:

اے اللہ! اس مکہ کوامن اور اطمینان والاشہر بنا دینا۔ بید عاہمی پوری ہوئی اور آج تک کعبہ کا کوئی مخالف مکہ شہر پر غالب ندآ سکا۔

بأتنى والول في مكه يرحمله كرفي كوشش كي من الله تعالى في تمام بأتنى والول

#### کو پر باد کردیا جنم کردیا جوسور و فیل میں قصہ ہے۔

حضرت ابرائيم عليه السلام في وعامين الله تعالى سے ميمي كها:

اےاللہ!اں کوامن واراحرم بنادیجیے، یہاں تن نہوہ لڑائی جھکڑا نہ ہو، وہ انوروں کوبھی امن واطمینان ملے اور ہری ہری گھاس اور در ختوں کوبھی امن ملے۔

ای لیے حرم میں جا کرہم جانوروں کا شکار نہیں کرسکتے ، ہرے ہرے ہے نہیں توڑ سکتے ، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔

### مچلوں کا رزق عطا ہونے کی دعا

حضرت ابرا ہم علیہ السلام نے اپنی دعا میں القد تعالیٰ سے کہا کہ: اے اللہ! میری ہوی اور بچوں کو پھلوں کا رزق عطافر مائیے ،فروٹ اور میوے علائے۔

### ملك شام كاأيك شهرمكه مين

اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وعااس طرح قبول فرمائی کہ بورا ملک شام - جو بہت برکت والا ہے، وہاں پھل بھی بہت ہوتے ہیں، پانی بھی بہت ہوتا ہے، کمینی بھی بہت ہوتی ہے وہاں - سے ایک بوراشہرا تھا کر کے مکہ کے پاس اللہ تعالی نے پہنچادیا، اس کا نام طائف ہے۔

#### طائف كامطلب

طا نف كامطلب: طواف كرنے والا\_

حضرت جبرتیل علیہ اسلام نے ملک شام سے ایک شہرا تھایا اور کعبہ کا طواف کروایا اور کعبہ کا طواف کروایا اور کعبہ کا اسلام نے ملک شام سے ایک شہرا تھایا اور کعبہ کا طواف کروایا اور طواف کروایا اور کو ایس لاکر دکھ دیا؟ اس لیے اس کو طائف کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں سے کہ عرب کے صحراش طائف ایک ایسا شہر ہے جس کی زمین اور آب وہوا ہالکل ملک شام کی طرح ہے۔

### طائف کی چھے یادیں

طائف ہیں مضر امت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عبا آرام فرمار ہے ہیں اور طائف ہیں مضر امت حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ اللہ علیہ وکلم نے ہیں اور طائف ہیں وہ یا دگار مقامات بھی ہیں جہاں حضرت بی کریم صلی اللہ علیہ وکلم نے باغ ہیں تھوڑی دیر آرام فر مایا تھا، ابوئهان قدم کے ساتھ جس پھر پر بیٹھ کرد عاکم تھی اور عداس رضی اللہ عند نے جہاں انگور کا خوشہ پیش کہا تھا میں سب یا دگاریں موجود ہیں۔

اورط نف ہے ہوتے ہوئے تعیلہ کئی سعد کے علاقے میں ہجی جاتے ہیں جہاں حضرت حلیمہ سعد ہیرض امتد عنہار ہتی تھیں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمی بچین میں قیام فرمایا تھا۔

الحمدلله النائم مقامات كى زيارت نصيب موئى ہے مان شاء الله بمحى اس كى تفعيلات مرض كروں گا۔

طائف میں پھل فروٹ بہت ہوتے ہیں اور آج بھی حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کی وعاکی برکت سے بوری دنیا کے اعلیٰ قسم (Qualety) کے پھل فروٹ ماشاء اللہ مکہ مکر مدمیں آتے ہیں۔

### كمهين آج بهي تصينهين هوتي

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعامیں بنیس کہا کہ: اے اللہ! کہ ملے کھیتی ہو؛ اس لیے کہ مکہ میں کھیتی ہوگی تو کہیں میری اولا دکھیتی میں لگ کر دمین نہ چھوڑ دمیں ، دنیا دار نہ بن جا کمیں ،اس لیے مکہ کو کھیتی کی جگہ نہیں بنایا؛ بلکہ دعا کی کہ پھل ملے۔

اس لیے آج بھی مکہ میں تھیتی نہیں ہوتی ہے، مدینہ میں تھیتی ہوتی ہے ادر مکہ میں تواند تعدید میں تعدید میں تعدید میں میں اسلام کی دعا کی برکت سے دنیہ بھر کے پھل فروٹ پہنچاتے ہیں۔

#### أيك خاص اوراتهم دعا

حضرت ابرا ہم علیہ السل م نے وعدیں ایک خاص ہات ریجی کئی کہ: اے اللہ! میں نے میری جوان ہوی اور دود رہے ہے کے کواس جنگل میں اس لیے چھوڑ اہے تا کہ کعبہ کی حقاظت ہوا ورنماز کا ماحول قائم ہوجائے ، فرمایا:

> ر بنالیقیموا انصلوة: تا که نماز کاماحول قائم جوجائے۔ اورساتھ میں بیدعاما گئی:

رُبُّنَا وَالْجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أَمَّةً مُّسُلِمَةً لَّكَ.

(البقرة:١٢٨)

ترجمہ:اے ہمارےرب! آپہم کوآپ کا پورافرمال بردار بناد بیجے اور ہماری اولادیش سے بھی ایک ایسی جماعت (امت) پیدا کردیجے جوآپ کی پوری فرمال

يرداريو

اس دعامی اسلام پر بقا، استقامت اورتر قی کی دعابھی شامل ہے، ایک جلیل القدر نبی اللہ تعالی ہے ایک جلیل القدر نبی اللہ تعالی ہے مید عالی ذات کے لیے اور اپنی اولا دکے لیے مائے تو دوسروں کو بھی اس دعا کا خاص اہتمام کرنا جا ہے، خصوصاً اس دور میں ہر ایمان والا ہمیشال دعا کے مائے کا اہتمام کرہے۔

بددعاما تك كر كے معزت ابراہيم عليه السلام حلے محتے۔

### توشي كاختم بونا اوردوده كاسوكه جانا

حضرت اساعیل علیہ السلام اوران کی ماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا دونوں وہاں رہ رہے ہیں،جو پانی تھاوہ ٹتم ہو گیا اور جو تھجوریں تھیں وہ بھی ٹتم ہو گئیں۔

اس نہائی میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا برابر اللہ تقائی کی یاد میں مشخول رہتی تعییں، یہ بھی ہماری دینی بہنول کے بچھنے کی بات ہے کہ ننہائی میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول تغییں، ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے عافل نہیں رہتی تعییں اور آج کل اگر ننہائی میں وقت ماتا ہے تو ہم موہ کل، انٹر نہیں پرایا وقت ضائع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو وقت کی تقدر نصیب فرمائے، آمین۔

خیر! تو ماں ہاجرہ رضی اللہ عنہاا ہے بیچے کو دودھ پداتی ؛ کیکن آ ہستہ آ ہستہ مال ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو بھی بھوک گئی، بیاس گئی، اتنی بھوک اور پیاس گئی کہ مال ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا دودھ اتر نابند ہو گیا اور جب دودھ جیس آتا تو بچے کو بھی بھوک گئی اور معصوم بچے زمین پڑئے ہے د ہاہے، بے جین ہے، ایسی حالت ہوگئی کہ ابھی مرجائے گا۔

### حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بے جینی

ماں ہ جرہ رضی اللہ عنب دور، دور نظر دوڑ اتی کہ کوئی انسان نظر آئے تو اس کے پاس کھاٹا، یائی مانکوں اللہ عنب دور دور تک کوئی انسان نظر ہیں آتا تو ماں ہا جرہ رضی اللہ عنبا فی مانکوں اللہ عنبا نے سوچا کہ سمائے مسل دور دور تک دیکھوں، فی انسان نظر آجائے توال سے بچھ معلو، منام بوادر کھائے بینے کا کوئی ذریع ہوجائے۔

کوئی انسان نظر آجائے توال سے بچھ معلو، منام بوادر کھائے بینے کا کوئی ذریع ہوجائے۔

# متجهى صفا پرجھى مروه پر

مان ہاجرہ رضی اللہ عنہا بھی صفایہ ٹرتو بھی مروہ پہاڑ پر چڑھی، دور دور تک کوئی
انسان نظر نہیں آیا، پہاڑ پر جاتی پھر بچہ یاد تا تو پنچے انز کر بیجے کود کھنے آتی کہ مہر ب
یکے کا کیا حال ہے؟ دیکھتی کہ بچے ترث پ رہاہے، پھر جاتی، پھر بچہ یاد آتا تو بھاگ کروا پس
آتی، بس اس طرح سات مرتبہ چکر پورے ہوئے اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا استحال
مجی پورا ہوا۔

### الله تعالیٰ نے مال کادل عجیب بنایا ہے

د بنی بہنو!ایک مال کے لیے اپنی ذات سے زیادہ پیاری بیچے کی زندگی ہوتی ہے، مال کا دل اللہ تعالیٰ نے مجیب بنایا ہے کہ مال اپنی بھوک برداشت کر لیتی ہے !لیکن یکے کی بھوک ماں ہے بیس دیمھی جاتی۔

مال ہاجرہ رضی اللّٰدعنہا کوا پنی بھوک سے زیادہ اپنے معصوم بیجے کی بھوک کی قکر تھی ، بے چین ہوکر تڑپ رہی ہے ، دوڑ رہی ہے۔

## حج وعمره ميں حضرت ہاجرہ رضی الله تعالیٰ عنہا کی فقل

ماں ہاجرہ رضی اللہ عنہائے جیسے چکر لگائے بعینہ یہی طریقہ صفاومروہ کے چکر میں ہوتا ہے ،عمرہ میں اور جے میں سات چکر لگائے ہیں۔ جب صفایا مروہ سے اتر کرینچے آتے ہیں تو کصبہ کی طرف منہ کرکے دیکھنا بھی مستخب ہے۔

اب تووبال الي اليي عمار تقل بن تمكيل كركعبهم نظرة تاب ورندمتحب يبي ب

حضرت جبرئيل عليه السلام كى آمداورزمزم كے چشمه كا جارى بونا

چنانچہ جب حضرت ہجرہ رضی اللہ عنہا مروہ پہاڑ پر بھی تو انھوں نے ایک آ داز سی کہ کوئی انسان بول رہاہے ؛لیکن کوئی نظر نہیں آتا کہ کون ہے۔

تومال ماجره رضی الله عنها جیپ جوگی اور دهمیان ہے سنے لگی، پھرآ واز آئی؟ لیکن نظر بیس آر ہاتھا۔ مال ماجر ورضی الله عنه نے زور سے کہا کہ:

اے بونے والے اتو کون ہے؟ اگر تیرے پاس مدد کا بچھ سامان ہے تو میری مددکر، مجھے ضرورت ہے، میں پریشان ہول۔

تھوڑی دہریش دیکھا تواکی فرشتہ سامنے کھڑا ہے، بید حضرت جبرئیل عبیہ السلام تھے اور حضرت جبرئیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی لگائی اور ایٹا ہو دولگایا تواس کی برکت سے اللّٰہ تعالیٰ نے وہاں پر ہاتی جاری کر دیا۔

### زمزم( تعین رک جا)

جب بيه إلى نكلاتومال بإجره رضى الله عنها خوش بوكى اور پانى كو ہاتھ ميں ليا اور

اپٹے شکتے میں بھرئے گئی بخود چنے لگی ؛لیکن پانی بہت زور سے آر ہاتھا تو جلدی جلدی ریت ہٹی اور پیخر سے چہ رد بواری کا احاطہ کرنے گئی کہ بید پانی بہدندجائے اور کہنے گئی: زم زم ، رک جا، رک ج ،ایک جگٹہرجا۔

#### اككاشكه!

حضرت عبدالله بن عباس رضی القد عنها فرمات میں: - میر بخاری شریف کی حدیث بیل آپ کوسنار ہا ہول - کربی صلی الله علیہ وسم نے فرمایا:

الله تعلیه وسلم کی دادی اما عیل علیه السلام کی مال یعنی حضرت با جرورضی الله عنبها (حضور صلی الله علیه و الله علیه و الله علیه و الله علیه و الله علیه وسلم کی دادی امال) پر رحم قرمائ الرمال با جرورضی الله عنبها زمزم کوندروکتی توزمزم به تا به والیک بانی کاچشمه به وجاتا ، بانی کی ندی بن جاتی - (به حاری : ۲۳۳) الله اکبر!

### ایک عورت ذات کی قربانی کی برکت

میری دینی بہنوایہ زمزم مال ہاجرہ رضی الله عنها کی قربانی کی برکت ہے،
قیامت تک آنے والے انسان جوزمزم کا پانی جو پی رہے جیں اور تیکس کے بیا کیے حورت
ذات کی قربانی ہے، ایک جوان عورت اپنے دودھ چیتے بیچے کوئے کرجنگل میں رہی ،الله
تعالیٰ نے اس کی برکت ہے زمزم کا یانی انسانوں کوعط فربایا۔

جبرئیل علیہ السلام نے کہا: ہاجرہ! گھبراؤمت ،اللّٰدتعالی تنصیں برباذہیں کریں ہے، یہاں خدا کا گھر کعبہ ہے، یہ جوتمھا راجھوڑ بچہ ہے وہ اور اس کے اباا براہیم علیہ السلام دونوں ال كر كے خدا كا گھر كعبہ بنا كيں كے اور يبال خدا كا گھر آباد ہوگا،شہر بن جائے گا۔

### زمزم کے پانی کی برکتیں

چنانچہ زمزم کے پانی کی برکت ہے ماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو دودھ اتر ناشروع موگیا، وں ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا تو کام بن گیا، پانی چنی اورا پنے بچے کو دودھ پلاتی۔ اور اللہ تعالی نے زمزم میں بیطافت رکھی ہے کہ جس نیت سے پیواللہ تعالیٰ وہ نبیت پوری فرماتے ہیں۔

مديث من آتام:

ماہ زمزم نماشر ب لہ۔(ابن ماحہ: ۲۰۶۲ء عن حابر ﷺ) زمزم کا پائی جس نمیت سے ہیواللہ تعالی اس نمیت کو پوری قرما کیں گے۔ کسی کو بھوک گئی ہووہ ترمزم ہے اللہ تعالی بھوک دور قرما کیں گے۔ بیاریفین کے ساتھ ہے تو اللہ تعالی شفاعطافر ، کیں گے۔

### زمزم کی برکت سے شفا

متعدد حضرات نے زمزم کوشفا کے لیے بھی استعمال کیا اور بہت سول کوفائدہ مجمی ہوا،ضرورت ہے بیفتین کی ۔

میرے بڑے بھائی صاحب کو ہاتھ میں جھیلی کے پیچھے چڑی پرایک خاص قسم کا مرض ہوتا تھا جس میں بڑیے پریشان رہتے تھے، بہت علاج معالجے ہوئے ، چڑی کے ماہر ڈاکٹروں سے بھی علاج کا سلسلہ رہا؛ لیکن خاطر خواہ افاقہ نہیں ہوتا تھا، بس عارضی طور پر پچھے فائدہ ہوجاتا، جنب جج کاسفر جواتو کی روز تک خاک مکہ اور زمزم دونوں کو ملاکراس کو ہاتھ پرلگایا، الحمدللہ! زمزم اور خاک مکہ کی برکت سے وہ مرض ہالکل ہی ختم ہو گیا۔

اور دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر اس پانی کی مختلف لیمبارٹری میں جانچ کر چکے میں، وہ اس نتیجے پر پہنچے میں کہ:

> اس دفت دنیاش سب ہے عمرہ پانی'' زمزم'' ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کواس کی قدر نصیب فرمائے ،آمین۔

آ کے والاقصہ ان شاء اللہ آئندہ مجلس میں سنائیں کے درود شریف پڑھ لودعا ...

كرلية بي-

# حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کاواقعہ (دوسری قسط)

اقتباس

ماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا ایک ماں ،اس کا ایک ہی بچہ ،جس کوجنگل میں اسکیارہ کر کے بروی قربانیوں ہے یالا ،اس مال کو بیجے ہے گنتی محبت ہوگی؟ لیکن اس ماں نے جواب دیا کہ:اگراللہ نعالیٰ کا تھم ہے تو ضرورمبرے ہیے کو

ذی کرے، جھے کوئی فکر نہیں ہے۔ شیطان بیسوچماتھا کہ ہاجرہ روئے گی ،چلائے گی ،جنگل کی طرف اپنے بیٹے كوبيان دوڙے كى الكون جب اس في حضرت باجره رضى الله عنها كام يجواب سناتووه

ناامير جو گيا۔

آج جميں اپنے بچوں کوچاليس دن، جارمہنے جماعت ميں بھيجنا بھاري پڑتا ہے، سات سال، پانچ سال عالم اور حافظ بنے کے لیے مدرے میں جھیجنا بھاری پر تاہے اور وہ مال تھی جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے بیٹے کے کٹوائے کوخوشی خوشی تیار ہے۔

الله تعالی جمیں بھی تو قبل وے کہ ہم اپنے بچوں کودین کے لیے، حافظ اور عالم بنے کے لیے مدرسوں میں بھیجیں ، بیہ بچے جماعت میں جائمیں گے، حافظ بنیں گے، عالم

بنیں گے تو ان شاءاللہ آ ب کوآخرت میں کام آئیں گے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

التحمد لله وَنَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَسَتَعِينَهُ وَنَسَتَعُينَهُ وَنَسَتَعُفِرُةً وَنُومِنُ بِهِ وَنَوَكُلُ عَلَيهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِن شُرُورِ أَنَفُسِنَا وَمِن سَيَاتِ أَعْمَائِنَا وَنَعُودُ بِاللهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيَاتِ أَعْمَائِنَا وَمَن سَيَاتِ أَعْمَائِنَا وَمِن سَيَاتِ شَرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيَاتِ شَمْرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيَاتِ أَعْمَائِنَا وَمَن سَيَاتِ أَعْمَائِنَا وَمِن سَيَاتِ أَعْمَائِنَا وَمِن سَيَاتِ أَعْمَائِنَا وَمِن سَيَاتِ أَعْمَائِنَا وَمِن سَيَاتِ أَعْمَائِنَا وَمَا مَنْ وَعَلَى اللهِ وَمَن سَيَاتِ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ وَعَلَى اللهِ وَأَمْ مَالِكُ وَتَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَأَمْ مَالِهِ مَن اللهِ وَأَمْ مَالِكُ وَتَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَأَمْ مَالِهِ وَأَمْ مَالِهِ وَاللهِ وَأَمْ مَالِه وَأَمْ مَالِه وَأَمْ مَالِه وَأَمْ مَالِه وَأَمْ مَالِه وَالله وَالله وَالْمَالُولُ وَتَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَأَمْ مَالِه وَالْمَالِكُ وَتَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَأَمْ مَالِهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالله وَالْمَالِكُ وَتَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَأَمْ مَالِه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالمَالِكُ وَتَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَالْمُحَالِه وَالله وَالْمُ وَالله والله والل

#### وَذُرِّ يَّاتِه وَ لَمُعُلِ يَيْتِه وَأَهُلِ طَاعَتِهِ، وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيُراً كَثِيْراً. أَمَّا بَعُدُا فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيَّمِ ۞ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ۞

رَبَّنَا إِنِي أَسُكَسُتُ مِنُ ذُرِيَتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرُعٍ عِنْدَ بَيْرِتُ الْمُحَرَّمِ، رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلوةَ فَاجَعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوِي اِلْيُهِمُ وَارُزُقَهُمُ مِنَ التَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ يَشُكُرُونَ. (الابراهيم: ٣٧)

مِن اسموتِ تعدیم یسمودی (ادیواهیم ۱۹۰۱) ترجمہ: اے ہمارے دب! میں نے اپنی مختر ماکھر (کعبہ) کے پاس ایک ایک وادی (میدان) میں - جہال کسی متم کی کوئی کیتی نہیں ہے۔ لاکر کے بسایا ہے (بیہ بسانے کا کام اس سے کیا) اے ہما دے دب! تا کہ بیٹماز قائم کریں، لہذا جعن لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف کشش پیدا کرد یجیے۔ (اگر حضرت ایرا ہیم علیہ السلام وعامیں ''بعض'' کی قیدندلگاتے تو ساری دنیا

آ کرمکہ میں آباد ہوجاتی اور مکہ کی وسعت کیے ہوتی؟)

اوران کو پھلوں کارزق عطافر مائے ؟ تا کہ والوگ شکر کرنے والے بن جائیں۔ (حضرت ایراہیم علیہ السلام کی بیدعا بتلاتی ہے کہ اولاد کے سیے معاشی ضروریات وراحت کا انتظام حسب طافت باپ کے ذیتے ہے)۔

#### گذشته سے پیوستہ

حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نیک ہیوی ماں ہاجر ورضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قصہ چل رہاتھ ،حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم ہے اپلی ہیوی کو لئے کہ کہ کہ محرمہ بجرت کر گئے ، اپنی جوان ہیوی اور دودھ پیتے بیچے کوایک جنگل میں لے جاکر مکہ کے رکھ دیا۔

### الله تعالیٰ کی طرف ہے بتلائے ہوئے مبارک نام

آپ کوکل ایک بات بتلائی گئی تھی کے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا "اساعیل" نام فرشتے کے بتلانے ہے رکھا گیا تھا۔

تو کچھ مبارک نام ایسے ہیں جوخود اللہ تعدلی کی طرف سے دکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے مبارک نام ہیں، جیسے: اسحاق، فیقوب، بھی عیسیٰ،احمہ۔

بیرسب نام ہیں جوخود اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے بتلائے جوئے ہیں ؛اس لیے ہم کواپنے بچوں کے ،اپنی اولا د کے ایسے نام رکھنے چاہیے۔

### الله تعالی کے نز دیک بہت پیارے نام حدیث میں آتا ہے کہ:

د عبدالله عبیدالله عبد الرحل ، محد میسب نام بھی الله تعالی کو بہت پیارے میں ؛لہذاالیے الیجھے نام ہمیں رکھنے جاہیے۔

### باقى قصه

کل قصہ یہاں تک پہنچاتھا کہ زمزم کا پانی نکل آیا اور ماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے اس کوا حاطے میں کرلیا۔

### خانة كعبركى بنيادكي حفاظت كاعجيب وغريب خدائي نظام

اس وقت کعبرایک ٹیلے کی شکل میں تھا اور اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت کہ ہارش موتی، پانی آتا، سیلاب آتا تو آس پاس سے بہہ کر کے چلاجا تا اور جس ٹیلے میں کعبہ شریف تھااس کے اوپر پانی نہیں آتا تھا۔

میجی اللہ تعالی کی بجیب قدرت تھی ،اللہ تعالی نے اس طرح کعبہ کی بنیاد کی حفاظت فرمائی تھی۔

مال اجره رضی الله عنها بهال رہنے گی ،اپنے بیچ کی پرورش کرتی رہی۔

### قبيله مجرتهم كيآمد

ائے میں ایک قبیلہ، ایک خاندان جس کانام ' ٹر ہم'' ہے اس کے پچھے لوگ کدی کے رائے سے کھے آئے۔

یہ کدی ایک محلے کا نام ہے، آج بھی مکہ میں کدی نام کا ایک محلّہ ہے۔ وہ لوگ کدی کے راستے سے مکہ آئے اور مکہ میں جوشیبی بینی نیجیان والا علاقہ ہے وہاں اترے، یہ جرہم قبیلہ کے لوگ پہلے بھی بہت ی مرتبہ مکر آئے تھے ؛ کیک بھی مکہ کے آئے ان کو آیک کے اس باس کوئی پر ندہ نظر نہیں آیا تھا ، اس مرتبہ جو جرہم کے لوگ آئے تو ان کو آیک پر ندہ انظر آیا ، یہ لوگ آئی برندہ نظر میں بات چیت کرنے گئے کہ بھی یہاں کوئی پرندہ نظر نہیں آتا ہے ، اس مرتبہ یہ پرندہ نظر آرہا ہے تو یہاں آس باس پانی ہونا جا ہے۔

انھوں نے اپنے ایک یا دوآ دمی کو ڈھونڈ نے کے لیے بھیجا کہ جا داور جا کر جنگل میں آس یاس دیکھو کہ کہیں ہریانی ہے؟

بیددونوں آدمی ڈھونڈ نے کے لیے نکلے مانھوں نے آکر کہ دیکھا کہ ماشاءاللہ ذمرم کا پائی ہے اور مال ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور حصرت اساعیل علیه اسلام ان کے پاس ہے۔ توان دوآ دمیوں نے جاکرا پنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو خبر کی کہ اب تو یہاں جنگل میں پانی ہے اورکوئی عورت اور بچ بھی ہے۔

قبیلہ جرہم کا ماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا ہے وہاں رہنے کی ا جازت لیمنا سب لوگ دیکھنے کے لیے آئے، ماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا یا تی کے پاس بیٹھی موئی تھی، جرہم قبیلے کے لوگوں نے آگر کہا کہ: اگر آپ اجازت دوقو ہم آپ کے پاس بہاں جنگل میں رہنے لکیس اور بہاں اینامکان بنالیویں۔

وہ بخصے تھے کہ بیاعفت مآب مورت کوئی معمولی نہیں ہے؛ بلکہ اللہ تعالیٰ کی پیاری کوئی مقبول نہیں ہے؛ بلکہ اللہ تعالیٰ کی پیاری کوئی مقبول بندی ہے جس کی خاطر رقیبی ان میں پانی کا بیچشمہ جاری ہوا ہے۔ اجازت ہے ؛ سیکن بانی برحق میر ارہے گا

حعرت اجره رمنی الله عنهانے فرمایا: بال اتم بھی آکر دموجمهارے لیے

اجازت ہے؛ کین بیہ جوز مزم کا پانی ہے اس پر تمھاراکوئی حق نہیں ہوگا،تم پی سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو؛ کیکن تم اس کے ما لک خبیں ہوگے۔

ان لوگوں نے کہا کہ:ہاں!ہم پکاوعدہ کرتے ہیں کہآپ کی بیشرط پوری کریں سے اور آپ کا بچہ بڑا ہوکرا گرہم کو تکالناچاہے تو ہم فورا نکل جادیں گے۔

# جنگل میں آبادی

حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہانے سوچا کہ بیلوگ یہاں آکر رہیں تو جنگل میں پچھ ساتھ دینے والے مل جائیں اور بیہ جنگل میں شہر بن جادے،آبادی ہوجادے اور حضرت ابراہیم علیالسلام نے بھی ای کی دعا ما تکی تھی۔

چنانچ ریقبیلۂ جرہم کے لوگ گئے اور اپنے پورے تبیلے کو بلا کریہاں لے آئے اور انھوں نے اپنے چھوٹے مجوٹے مکان بنالیے،اس کی وجہ سے مکہ شہر بن گیا۔

# سب سے بہلے مکہ شہر کی بنیا در کھنے والے

تو مکہشہر کی نئی شروعات ماں ہاجرہ رضی الندعنہا اور معزت اساعیل علیہ السلام سے ہوئی اور پھر جرہم قبیلے کے لوگ یہاں آگر دہے۔

# حضرت اساعيل عليهالسلام كاعربي زبان سيكصنا

حضرت اساعیل علیہ السلام آ ہستہ آ ہستہ بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے ، حضرت اساعیل علیہ السلام نے جرجم قبیلے کے لوگوں ہے عربی زبان تیکھی ،ان کی زبان عربی بہیں متمی ! کیوں کہ وہ تو فلسطین ہے آئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عراق کے دہنے

والمستقي

# حضرت اساعيل عليدالسلام كأنكاح

حفرت اس عمل علیہ السلام بہت خوب صورت بھی تقے قوجیے جیے ہونے بی تھے تو جیسے جیے ہونے بی تھے تو جیسے جیسے ہوئے سے گئے تو پورے جزیم قبیلے کے لوگ ان سے محبت کرنے لگے، ان کے ساتھ اجھا برتاؤ کرتے ۔ جب حضرت اساعیل علیہ السلام بالغ ہو گئے تو جریم قبیلے کے لوگوں نے اپنے قبیرے کی ایک لڑکی کے ساتھ حضرت اس عمل علیہ السلام کی شادی کروادی۔

# مان بإجره رضى الله عنها كالنقال اوران كي قبر

تھوڑے دنوں میں ماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، ماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی قبر کہتے ہیں کہ: جو طیم والاحصہ ہاس میں ہے۔

# أيك بهت بى اہم سبق

ابھی آ گے والی حدیث بھی بخاری شریف کی حدیث ہے،اس میں ایک بہت اہم سبق ہے،اس لیے بیحدیث میں آپ کو سنار ہا ہوں :حضرت ابراجیم علیہ السلام اپنی اس دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تق کی عنبہ اور جئے اساعیل علیہ السلام کے پاس براق پر بینے کر بھی بھی تشریف لاتے تھے، پھر جلے جاتے تھے۔

# حلال روزی تلاش کرنا بیانبیا کاظر بقدر ہاہے

بہت دنوں کے بعدا یک مرتبہ حضرت ابرا تیم علیہ السلام کا آتا ہواتو پہتہ چلاکہ

ان کی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنب کا توانقال ہوگیا ہے اور بیئے حضرت اساعیل علیہ السلام کی شادی ہوگئی ہے، حضرت اساعیل علیہ السلام اس وقت گھر میں نہیں تھے، وہ موزی روقی کے لیے باہر گئے ہوئے ہوئے میے؛ چوں کہ اب بیوی ہوگئی؛لہذا اب خریج کی فکر موئی۔

# دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالے

حضرت ایراتیم علیدالسل م نے آگر دیکھا کہ گھر میں تو بہوہ، اس کوسوال کی کہ: بٹی اِتمھارا شوہرا ساعیل کہال گیا؟

اور خمعاری زندگی کیسی چل رہی ہے؟

وه پیچانی نہیں تھی کہ بید حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ،میرے خسر ،میرے شوہر ایا ہیں۔

اس نے کہا کہ: میرے شوہرتو کہیں روزی کی فکر میں گئے ہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شکایت کرنے لگی کہ ہم تو بہت بری حالت میں رہتے ہیں، بہت منگی ہے، کھانے چنے کی بھی بہت تکلیف ہے، بہت فرید یں کیس۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام سب دکا یہیں سنتے رہے، سب فریادیں سنتے رہے، پھر جنب حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کا واپسی کا اراد وجواتو فر مایا کہ: میں جار ہا جول، جنب تمحارے شو جرگھر پر آوے تو ان کوسلام کہد دینا اور پول کہنا کہ: در دازے کی چوکھٹ بدل ڈالے۔ بیکہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے گئے۔

# نبي كى نورانىيت اورخوشبوكا احساس

جنب حضرت اساعیل علیہ السفام آئے تو انھوں نے محسوں کیا کہ محریمیں کوئی
آگر عمیا ہے، حقیقت میں وہ حضرت ابرائیم علیہ السلام کی خوشبوتھی؛ چوں کہ حضرت
ابرائیم علیہ السلام الند تعالیٰ کے نبی مخصاور نبی گھر میں آگر محصوت نبی کی برکت، نبی کی
تورانہت، نبی کی خوشبوان کو گھر میں محسوس ہوئی۔

حضرت اسماعیل علیه السلام اوران کی مہلی بیوی کے در میان سوال وجواب

اس کیے حضرت اساعیل علیہ السلام نے فوراً اپنی بیوی ہے یو جیما کہ: کوئی گھر میں آیا تھا؟

ہوی نے جواب دیا کہ:ہاں!ایک ہزرگ آئے تھے،الی الیک شکل اورالی الی صورت تھی،اید ان کاجسم تھا۔

حصرت اساعیل علیه السلام نے ہو چھا کہ: اس بزرگ نے آکر کچھ ہو چھ تھا؟ بیوی نے جواب دیا کہ: تمھارے متعلق ہو چھا تھا کہ اساعیل کہاں ہیں؟ اساعیل: تم نے کیا جواب دیا تھا؟

میوی: ش نے کہا کہ وہ تو باہر سکتے ہیں۔

اساعيل: پهر کميا پوچها؟

بیوی جمھاری زندگی کیسی گذرر ہی ہے؟

اساعيل: تونے کيا جواب ديا؟

بیوی: میں نے جواب دیا کہم پر بہت تکیف میں، بہت تکی ہیں۔

اساعيل: كوئى پيغام دياہے؟

ہیوی:انھوں نے جھے بول کہا تھا کہ''اساعیل کوسلام کہددیتا'' اور ساتھ میں یوں کہددیتا کہ'' دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالئ'۔

# حضرت اساعيل عليه السلام كاليني بيوى كوطلاق دينا

حضرت اساعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ: وہ آنے والے ہزرگ کوئی اور نہیں سخے، وہ میر سے اساعیل علیہ السلام نے اور نہیں سخے، وہ میر سے ابا جان، القد تعالیٰ کے نبی حضرت ابرا ہیم علیہ السلام شخے اور انھول نے مجھے جویہ جو کھٹ بدلنے کا '' تھکم دیا ہے تو اس کا مطلب بیر ہے کہ ہیں تجھ کوطلاق دے دوں ؛ لہذا اب تجھ کوطلاق ہے، تو اپ تھر برجل جا، مجھے اب تیرے ساتھ نہیں رہنا ہے۔

# ناشكرى كى وجهست طلاق

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بہوکوھلاق دینے کے لیے کہہ کر کے محتے ؛ اس لیے کہ اس کی زبان پر ناشکری آئی تھی ، اللہ تعالیٰ کی فعت کی نافقدری آئی تھی، حصرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ چیز پسند نہ آئی کہ ایک نبی کے گھر میں دہتے ہوئے کوئی عورت ناشکری کرے۔ایسے قو ناشکری کوئی بھی کرے ایجھی چیز ہیں ہے۔

# ناشکری بڑی خطرناک چیز ہے

ميري ويني ببنواسوچنے كامقام ہےكه بدناشكري كتني خطرناك برى عادت

ہے؛ اس کیے بھی اپنی زبان پر ناشکری مت لاؤ، اللہ تعالی جونعت و بوے خدا کاشکر اداکر کے کھاؤ، خدا کاشکرا داکر کے پہنو، خدا کاشکراداکر کے استعال کرو۔

آج دنیای بہت سارے لوگ کیمپول میں زندگی گزاررہے ہیں

الله تعالیٰ نے جمیں بہت ساری نعمتوں سے نواز اے اس وقت دنیا میں ہزاروں مسلمان بہنیں بے چاری کیمپوں میں زندگی گزار دہی ہیں ،ان کے مکان اجاڑ دیے گئے ، بہت مصیبت میں ووزندگی گڑار رہے ہیں ،اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہڑی راحت میں رکھا ہے۔

اللد تعالیٰ کے نیک بندوں کی نورانیت وبرکت

وومرى بات بيكة مفرت اساعيل عديه السلام كومعلوم بحى نبيس تفاكدابا أكركت؛

لکین ابا جان کے آنے کی خوشبو ، نورا نہت اور برکت ان کواپنے گھر میں معنوم ہوئی ، لہذا انھوں نے فوراً اپنی بیوی ہے بوچھا کہ کوئی گھر میں آیا تھا؟

اس سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی اللہ کا تیک بندہ یا بندی کسی جگہ پر ہواور آ کر چلے بھی جاویں تواس کی ٹورانیت،اس کی برکت گھر ٹیس باتی رہتی ہے۔

#### بماراسكسله

ہم جوبیعت کرتے ہیں وہ چشتیہ سلسلہ ہے:

ميرے پيرحضرت مفتى محمودست كتكونى رحمة المدعليه

ان کے پیرحصرت مین الحدیث مولانا محمد زکر یاصاحب رحمة الله علیه فضائل

ائمال واليے\_

ان کے پیرحضرت مولا ناخلیل احرصاحب مبار نپوری رحمة الله علیه۔

ان کے پیرقطب عالم حضرت مولانا رشیدا حر منگوی رحمة الله علیه۔

ان کے پیرحصرت حاجی احداد الله مهاجر کی رحمة الله علیہ۔

اوران کے بیرحضرت میال جی نور جم تھ تجانوی رحمة الله علیه مید ماراسلسلسب

# چىنىس سال تك ايك جگه بىي*چى كرقر* آن سكھا نا

حضرت میں بی نور جمد تھنجانوی رحمۃ اللہ علیہ اسٹے بڑے اللہ کے وی ستھے کہ وہاں سہار نپور تھانہ بھون کے قریب لوہاری نام کا ایک جھوٹا ساگاؤں ہے، وہاں حضرت میاں بی نور محمد تاللہ علیہ نے تقریب کے تقدیب کے تقدیب کے تقدیب کے تقدیب کے تقدیب کی تقدیب کے تعدیب کے تقدیب کے تقدیب کے تقدیب کے تقدیب کے تقدیب کے تعدیب کی تقدیب کی تقدیب کے تقدیب کی تعدیب کے تقدیب کی کے تقدیب کی کرنے کے تقدیب ک

ڈیڑھسو(۱۵۰)سال گذرنے کے باوجود کمرے میں نورانیت

جس کمرے میں بیٹھ کر کے حضرت ذکر کرتے تھے۔ان کے انتقال کے ایک سوپچاس (۱۵۰)س ل سے زیادہ زمانہ گذرنے کے باوجود، آج بھی اس کمرے میں قدر تی خوشبونگلتی ہے۔

میں خود و ہاں حصرت کے کمرے میں گیا ہوں اور د ہاں بیٹھ کر میں نے ذکر بھی کیا ہے ،عجیب فقد رتی نورانیت اور خوشہو و ہاں محسوں ہوتی ہے۔

توجہاں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک ہندہ صرف آ کرگذر بھی جاتا ہے وہاں قدرتی طور برٹو رائیت کا احساس ہوتا ہے۔

# حضرت اساعيل عليه السلام كادوسرا نكاح

خیر! تو حضرت اساعیل علیہ السلام نے اپنی ہوی کوطلاق دے دی اوراس کے بعد اس قبیلہ جرہم کی ایک دوسری عورت سے حضرت اساعیل علیہ السلام کا نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد دونوں میاں ہوی اطمینان سے دہنے لگے۔

## حضرت ابراجيم عليه السلام كادوباره مكه آنا

ایک دن پھرحضرت ابرائیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی خبر لینے کے لیے آئے تو اس مرتبہ بھی حضرت اساعیل علیہ السلام گھر ہیں موجود نہیں تنصا در گھر ہیں نئی بہوتھی۔

# حضرت اساعيل عليه السلام كي نئي بيوي كيسن اخلاق

پہلی بہونے تو حضرت ایرائیم علیہ السلام کی تعظیم اور مہمان توازی نہیں گئی ؟
لیکن اس نئی بہوئے حضرت ایرائیم علیہ السلام ہے کہا کہ: آپ سواری ہے اتر ہے ، اندر
تشریف لائے اور کھانا تناول فر مالیجے ، یہال دہے ۔ وہ بھی پیچا تی نہیں تھی کہ یہ ہمارے
خسر میں الیکن اس نے ایک بزرگ کور بکھ ، ٹورانی شکل دیجھی تو اس نے خودا کرام کیا۔

#### شكرگز ارغورت

حضرت ابرا ہیم علیہ السل م نے اس نئی بہوسے پوچھا کہ: اساعیل کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ: وہ تو روزی روٹی کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ: تمھاری زندگی کیسی گذرر بی ہے؟ تووہ كينے كل كه: الحمدلله! بهت الحجى طرح ہمارى زندگى كذرر بى ہے،اس نے اللہ تعالى كاشكرادا كيا۔

گوشت اور یانی میں برکت کی دعا

حضرت ابراتیم علیہ السلام نے پو تیعا کہ: تم کیا کھاتے ہو؟ اس نے کہا کہ: ہم گوشت کھاتے ہیں۔

حصرت ایرا جم علیه السل م نے بوجھا کہ: کیا ہتے ہو؟ تو کہا: یمی یانی بیتے ہیں، وہاں زمزم کا یانی تھا۔

تنب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کھڑے کھڑے دعا کی کہ:اے اللہ! ان کے گوشت اوران کے پانی میں برکت عصافر مائیئے۔

خسركوايي بهواور بيني كحالات معلوم كرت ربهنا جاب

اس سوال اور جواب ہے ایک بات میں سیکھنے کو ملی کہ خسر کو اپنے بیٹے اور بہو کی خبر کرا ہے بیٹے اور بہو کی خبر خبر ہو چھتے رہنا جا ہے کہ کسی ان کی زندگی گذررہی ہے۔ اور ان کے لیے برکت کی دعا بھی کرنی جا ہیں۔

مكه كے كھانے پينے ميں بركت كي وجه

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابراہیم علیه السلام کی دعایرار شاوفر مایا کہ: مکہ بس کھانے اور پینے میں کی جو بہتات ہے بید حضرت ابراہیم علیه السلام کی دعا کی برکت ہے ہے۔ می کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا: جس وقت حضرت ابرائیم علیه السلام حضرت اساعیل علیه السلام کے گھر آئے تنصاب وقت ان کے گھر بیل اناج نہیں تھاءا کر اس وقت ان کے گھر بیل اتاج ہوتا تو حضرت ابرائیم علیه السلام اس بیل بھی برکت کی دعا فرماتے۔(ابن کئیر: ۲۹/۱ عسورة البقرة)

# رونی اور جاول کے بغیر صرف گوشت کھالینا

ایک اور حدیث میں تی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: صرف گوشت کھا کر اور پانی فی کرر ہناہیہ مکہ والوں کے مزاج کی ہات ہے، لیعنی بید حضرت ابراہیم علیدالسلام کی دعا کی برکت ہے۔

باتی دنیامی کوئی آدمی ابیا کرے کہ صرف گوشت کھائے اور یانی ہوے، ساتھ میں روٹی یا چاول ندکھا وے تو وہ بیار ہوجائے گا، بیصرف مکہ والوں کی خوبی ہے کہ صرف گوشت اور یائی ان کی طبیعت کوموافق آسکتا ہے۔

# دروازے کی چوکھٹ باقی رکھنا

جب معفرت ابرائیم علیه السلام جانے گئے قوجاتے جاتے کہا کہ: بینی اجمعارے شوہراس عیل آئے توان کو میراسلام کہدوینا اور بید کہنا کہ: اپنے وروازے کی چوکھٹ کو ہاتی رکھے، میہ بات کہدکر مصفرت ابرا ہیم علیہ السلام روانہ ہوگئے۔

حضرت اساعیل علیدالسلام کے اپنی دوسری بیوی سے سوالات جب حضرت اساعیل علیدالسلام کھر پرآئے تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ: کیا گھر

#### مين كوكى آيا تفا؟

بیوی نے کہا کہ: ایک بڑرگ تشریف لائے تھے، پھر بیوی نے اس بزرگ کی بہت تعریف کی۔

حضرت اساعیل علیه السلام نے ہوچھا کہ:اس آنے والے بزرگ نے میرے متعلق پچه يو جهانف؟

بیوی: پوچھا تھا تو میں نے کہا کہ: وہ تو روزی روٹی ڈھونڈ نے گئے ہیں۔ اساعيل:اور مجھ بوجھا تق؟

ہوں: ہاں! یوں یو چھاتھا کہ جمھاری زندگی کیسی چل رہی ہے؟ تو میں نے جواب میں کہا کہ: ہم بہت اچھی حالت میں ہیں،اللہ تعالیٰ کاشکر . ق ہے ہم بہت خوش ہیں۔

اساعیل:اس بزرگ نے کوئی وصیت ، کوئی تھیجت کی ہے؟

بیوی: ہاں! وہ آپ کوسلام کہد گئے ہیں اور ساتھ میں میتھم دے گئے ہیں کہ اینے دروازے کی چوکھٹ باقی رکھنا۔

حضرت اساعیل علیدالسلام نے فر مایا کہ:وہ آنے والے بزرگ میرے ایا جان منصاور چو کھٹ توہ، اُنھوں نے مجھے تھم دیا کہ میں تیرے ساتھ رہوں، مجھے طلاق ندوں۔

# شكركي وجهس طلاق دينے سے منع فر مايا

میری دین بہنو! دوسری بیوی کوجو حصرت ابراجیم علیه السلام نے طلاق وینے ے منع کیااور ہاتی رکھنے کے لیے فرمایا:اس لیے کہاس دومری بیوی کی زبان پراللہ تعالیٰ کا

#### شكرت بعت كاشكر كزاري تمي \_

# شکرگزاری بہت بڑی نعمت ہے

میری دینی بہنوا بیشکر گراری گفتی بڑی نعمت ہوگی ،آپ انداز ولگاؤ ، کہی دوسری جوی دوسری میری دینی بہنوا بیشکر گراری گفتی بڑی نعمت ہوگی ،آپ انداز ولگاؤ ، کہی دوسری جوی حضرت اساعیل علیہ السلام کے ساتھ پوری زندگی دبی اور نسل چلتے چلتے آگے اس نسل سے میر سے اور آپ کے آقا ، تا جدا ہے مید حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔

حضور سلی الله علیہ وسلم حضرت اساعیل علیہ السلام کی اول دیس ہے ہیں اور اساعیل علیہ السلام کی اول دیس ہے ہیں اور اساعیل علیہ السلام ، لہا جرہ رضی اللہ عنہ مصرکے میں علیہ السلام نے این کے ساتھ دوسری شادی کی تھی۔ یا دشاہ کی بیٹی تھی ، حصرت ایر اہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ دوسری شادی کی تھی۔

# حضرت ابراجيم القليفا كى تيسرى مرتبه مكه كى حاضرى

چنددنوں کے بعد حضرت ایرا جیم علیہ السلام پھرآئے تود یکھا کہ حضرت اساعیل علیہ السلام گھر پر ہے اورایک بڑے درخت کے پنچ زمزم کے ترب تیر درست کر رہے علیہ السلام گھر پر ہے اورایک بڑے درخت کے پنچ زمزم کے ترب تیر درست کر رہے تھے ، حضرت ابرا جیم علیہ السلام کوآتے دیکھا تو حضرت اساعیل علیہ السوام بہت خوش ہوگئے کہ میرے ابا جان آئے اور کھڑے ہوکرا پنے ابا جان کی ملاقات کی ، گلے لگے ،

# خانة كعبه كالغمبر

حضرت ابراتيم عليه السلام في آكركها كه: بينا إمين أيك كام في كرآيا بول

اور وہ بیہ ہے کہ ہم دونوں ہاپ بیٹے کوئل کر اللہ تعالی کا گھر کعبہ بنانا ہے، چنانچہ اہا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر حضرت اساعیل علیہ السلام تیار ہو گئے اور ہاپ بیٹے دونوں نے ٹل کر بورا کعبہ شریف نیالتم پر فرمایا ، تیسر سے سفر کے موقع پریہ کام ہوا ہے۔

# نیک کام کر کے فخر اور تکبر نہیں کرنا جاہیے

کعبہ شریف کی تغییر ہوئی تو اس کی دید ہے ول میں بڑائی کا خیال آسکتا تھا کہ میں سے اللہ تعالیہ اسکتا تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے دین کا بہت بڑا کام کیا ؛لیکن حصرت ابرا نیم علیا اسلام کے دل میں میں نے اللہ تعالیٰ کے دین کا بہت بڑا کام کیا ؛لیکن حصرت ابرا نیم علیا اسلام کے دل میں کیے بڑائی کا خیال نہیں آیا اور بڑے نوگوں میں بڑائی ان کومتواضع بن دیتی ہے۔

الله تعالى كے تم سے تعبۃ الله كى تميراس كے باوجودال كى قبوليت كى دعا بلكه وہ الله تعدلى كے سامنے دعاكر رہے ہيں:

رَبُّنَا نَقَبَّلُ مِنَّاإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، (البقرة: ١٢٧)

ترجمہ: (اور دونوں حضرت ایرائیم واساعیل علیمالسلام دعا کر رہے تھے)اے ہمارے رہ! آپ ہم ہے (کھبر کی خدمت کو) قبول کر لیجے، یقنیٹا آپ ہی (ہر ایک کی دعا) سفنے دالے (اور ہرا کیک کی دلی نیت کو)ا چھی طرح جانے والے ہیں۔

حفرت ابرا ہیم علیہ السل م نے دی مانگی: اے اللہ! میری نیکیوں کو، میرے اجھے کاموں کو قبول فر مالیجے:

میں نے تواپی جوان ہوی اور دود مدیتے بیچے کو بجرت کرائی ہے۔ جنگل میں لاکررکھا۔

كعبة شريف بنايا\_

ميرى إن سب نيكيول كوقبول فره ليجيه

ہرنیک عمل کی قبولیت کی دعا کرتے رہنا جاہیے

ميري ديني ببنوا مين آپ سب کوکهتا ہوں که:

ہم نماز پڑھتے ہیں۔

تراور کیزھتے ہیں۔

تهر پڑھتے ہیں۔

صدقہ وخیرات کرتے ہیں۔

منع پزھے ہیں۔

قرآن پڑھتے ہیں۔

توساتھ ساتھ میں اللہ تعالی ہے بیدعا بھی کرد کہ: اے اللہ! ہماری نیکیوں کو

قبول **فر**ليجيـ

اوراس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلو قاداللام کی بیدعا بہت پیاری ہے جوقر آن میں آئی کہ:

رَبَّكَ تَقَيَّلُ مِنَّاإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

اے اللہ! ہماری تمام نیکیوں کو، ہمارے تمام استھے کاموں کو آپ تیول فرما لیجے، آپ دعا کو قبول کرنے والے ہیں، آپ ہماری دعا دَں کو سنتے ہیں، ہمارے دل کی نیموں کو جائے ہیں۔

#### ذنح والاواقعه

ایک مشہور تصدمان ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں بھی ایک مرتبہ ہوا تھا، ابھی تو حضرت اساعیل علیہ السلام بچے تھے، بڑے بیس ہوئے تھے، حضرت ابرا ہیم علیہ السلام آتے جاتے تھے۔

ایک مرتبہ حضرت ایرا ہیم علیہ السلام آئے اور اپنے بیٹے کوکہا: بیٹا میں نے ایک خواب دیکھاہے کہ بیل تخفیے ذریح کررہا ہوں۔

توجھوٹے سے بیچ حضرت اساعیل علیہ السلام نے کہا: ابا جان! اللّد تعالیٰ نے آپ کو جھے ذریح کرنے کہا: ابا جان! اللّد تعالیٰ نے آپ کو جھے ذریح کرنے کہ میں صبر کروں گا۔

بربات بھی قرآن مین موجود ہے:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعُيَ قَالَ لِيُنَيَّ إِنِّي أُرِىٰ فِيُ الْمَنَامِ أَنِي أَذَبَحُكَ فَانَظُرُ مُ ذَاتَ رَىٰ ، فَ اللهُ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِدِيُّ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِدِيُّ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِدِيُّنَ. (الصافات: ٢٠٢)

ترجمہ: پھر جب وہ لڑکا (بینی حضرت اساعیل علیہ السلام) ان (حضرت ابراہیم علیہ السلام) کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہوگیا توانھوں نے (بینی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے) کہا: اے مبرے بیٹے! میں خواب میں دیکھیا ہوں کہ میں تم کو قریح کردہا ہوں تو تمھاری کیارائے ہے؟

اس (جیٹے )نے کہا:اے میرے اہا! آپ کو جوتھم ویاجارہاہے اس کو کر ڈالیے،انشاءاللّٰدآپ مجھے مبرکرنے والوں میں سے یا کیں گے۔

#### عجيب خواب

حضرت ابراجیم علیدالسلام نے خواب و یکھا تھا کہ کوئی کہنے والا کہدہ ہاہے کہ:
اے ابراجیم اللہ تعالیٰ کے نام پراپئے بیٹے اساعیل کوذی کرورید ڈی الحج کی آٹھ (۸)
تاریخ تھی جسے سٹام تک حضرت ابرائیم علیدالسلام کے دل میں الگ الگ خیالات
آئے دہے بہمی دسوسہ آتا کہ یہ کوئی شیطانی خواب ہے اور بھی یہ خیال آتا کہ یہ اللہ تعدیٰ فی طرف ہے کوئی سچاخواب ہے جس پر جھے عمل کرنا جا ہے، پورادان شک میں گذر گیا؟
اس لیے آٹھ تاریخ کو دیوئم الترویة "لینی شک کا دان کہتے ہیں ، یہ ایک وجہ تسمید ہے۔
پھرنو (۹) ذی الحجہ کو وہ بی خواب نظر آیا اور آپ نے بہجان لیا کہ بی خواب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے؛ اس لیے اس کی خری ہے اس کی خری اس اللہ کی خواب اللہ کی طرف ہے ہے؛ اس لیے اس کی فریس یہ پورادن گذرا۔

پھر درمویں (۱۰) کو بیہ خواب تمیسری مرتبہ نظر آیا اور اسی روز حصرت اساعیل علیہالسلام کی قربانی کاواقعہ ہوا؛اس لیےاس کو' بَوْمُ النُّسُو '' قربانی کادن کہتے ہیں۔

## بڑے کی ملا قات کے لیے

ردایتوں میں ہے کہ حصرت ابراہیم علیہ السلام نہیں جاہتے تھے کہ مال کے سامنے بیٹے کوؤنے، مال کاول کیے ہرداشت کرے گا؟

لہذاحضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنیا کے پاس سے ہٹا کر دور کہیں جنگل میں نے جاکر ڈنج کا پر دگرام بنایا ،حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ: اپنے جئے اساعیل کو تیار کر دو، میں اس کو کسی بڑے کی ملاقات کے لیے لے جاتا ہوں۔

# الله تعالیٰ ہے براکون ہوسکتا ہے؟

دیتی بہتو اللہ تعالی ہے براکون جوسکتاہے؟

مال نے جلدی جددی اپنے جیٹے کوٹسل کرایا ، نئے کپڑے پہنائے اورا با جان کے ساتھ جیجے دیا ،حضرت ابرا جیم علیہ السلام ماں ہاجر ہ رضی اللّٰد عنہا کے پاس سے لے کر چلے۔

لعض روا بنوں میں ہے کہ حضرت اہرا ہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بیفر مایا کہ: بیٹا! حجری اور رسی لے لوہ چنو جنگل کی طرف، خلام ہے کہ رسی اور حجری المور میں کے دری اور حجری کے کہ دی اور حجری کے کہ دی اور حجری کے کہ دیکا کی اراد و ہوگا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گھر میں ہے کہی رسی اور تیز چھری لے لی اور چل و ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے گھر میں ہے کہی رسی اور تیز چھری لے لی اور چل و ہے۔

## منى من مسجد الكبش تك لي كي

الله تعالی مجھاورآپ کوزندگی میں بار بار مکہ مدینہ لے جاوے ، آمین \_

دیکھو! حضرت اساعیل علیہ السادم جہاں کعبہ ہے وہاں پر دیتے تھے اور کعبہ کے باس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کرکے چلے اور منی لے گئے۔

منی میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو جہاں شیطان کو تین جگہ کنگر مارتے ہیں وہال مسجد خیف ہے،اس کے قریب ایک دوسری مسجد تھی ، وومسجد اب ٹوٹ گئ جس کا نام مسجد الکیش تھا۔ ' دکیش'' ایک جانور کو کہتے ہیں۔

وبال تك جنگل يس لے سئے اور وبال لے ج كر حضرت اساعيل عليه السلام كو

### ذ مح كرنے كى كوشش كى تقى۔

# شیطان مردود کامال ماجره رضی الله عنها کوبه کانے کی کوشش کرنا

جب حضرت ابرا جیم علیہ السلام حضرت اساعیل علیہ السلام کو لے کر جیے محصے تو شیطان مردود گھرید ماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور آ کر کہنے نگا کہ جمعا را بچہ اساعیل کہاں ہے؟

ماں ہاجرہ رضی اللہ عنہائے کہا کہ: وہ تواپٹے نبا کے ساتھ کسی بڑے کی ملا قات کے لیے حمیا ہے۔

شیطان مردود مال ہاجر ورضی اللہ عنبا کو کہنے لگا کہ بنیں اکسی بڑے کی ملاقات کے لیے بیں محتے ہیں؛ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تمحارے بیٹے کوکا شنے کے لیے، ذریح کرنے کے لیے لیے ہیں۔

ماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا کہنے گل کہ: بمعی کوئی ہاپ سپنے بیٹے کوکا ثماہے؟ شیطان کہنے لگا کہ: ابراہیم کوان کے اللہ نے خواب میں جیٹے کو ڈ ن کرنے کا محم دیاہے ؛ اس لیے وہ ذئ کرنے کے لیے لے کرشتے ہیں۔

# مال ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایمان افروز جواب

ماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا ایک مال ،اس کا ایک ہی بچہ،جس کوجنگل بیل اسکیارہ کر کے بیزی قربانیوں سے پالا ،اس مال کو بیچے ہے گنتی محبت ہوگی؟

ليكن ال مال في جواب دياكه: اكرالله تعالى كأعلم بيتوضر ورمير يبير كو

#### ذریح کرے، جھے کوئی فکرنیس ہے۔

شیطان بیسوچتا تھا کہ ہاجرہ روئے گی ،چلائے گی ، جنگل کی طرف اپنے جیئے کو بچانے دوڑے گی ؛لیکن جب اس نے حضرت ہاجرہ رضی اللّٰدعنہا کا بیرجواب ستا تو وہ ناامید ہوگیا۔

# كيسے جذبے والى وہ مائيں ہواكرتى تھيں!

آج جمیں اپنے بچوں کوجالیس دن، چار مہینے جماعت میں بھیجنا بھاری پڑتاہے،
سات سال، پانچ سال عالم اور حافظ بنے کے لیے مدد سے میں بھیجنا بھاری پڑتاہے اور
وہ مال تھی جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے بیٹے کے کٹوائے کوخوشی خوشی تیار ہے۔

الله تعالی جمیں بھی توقیق دے کہ ہم اپنے بچوں کودین کے لیے، حافظ اور عالم بنے کے لیے مدرسوں میں بھیجیں ، بیہ بچے جماعت میں ج کمیں گے، حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے تو ان شاءاللہ آپ کوآخرت میں کام آکیں گے۔

# شیطان حضرت اساعیل علیہ السلام کے پاس

شیطان حفرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے مابوس ہوکر حفرت اساعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا، اس وقت حفرت اساعیل علیہ السلام اپنے ابا جان حضرت ابرا تیم علیہ السلام کے پیچھے چل رہے تھے، شیطان نے جاکر کہا کہ: اے لڑکے! کیا تم جانتے ہوکہ تمحارے اباتم کو کہاں لے کرجارہے ہیں؟

حعرت اساعیل علیدالسلام نے جواب دیا کہ: گھاٹی میں گھر کے ایندھن کی

كرى لين جارب بي-

شیطان نے کہا کہ جہیں ، خدا کی شم! تمھارے ایا کااراد ولکڑی جمع کرنے کا جہیں ہے؛ بلکہ ووتو تم کو ذرج کرنا جا ہے ہیں۔

الرك تركبا: كيون؟

شیطان نے کہا:تمھارے اہا کا خیال ہے کہ ان کے رب نے ان کو تھم دیا ہے کہ وہتم کو ڈرٹ کر ڈایس۔

مصرت اساعیل علیه السلام نے کہا: اگر ایسا ہے تو ابا جان کورب کا تھکم ضرور ماننا حاسب۔

# شیطان حضرت یل الله العلیال کے باس

جب حضرت اس عمل عليه السلام في شيطان كى بات نبيل مانى تو شيطان حصرت الله عليه السلام في شيطان كا المحترث ابرا جم عليه السلام كي باس آيا وركين لكا:

يشخ إكبال جاربيهو؟

حعرت ابراميم عليه السلام في فرمايا: أيك كام عسامني والى كما في مين جار با

9ول\_

وہ ابیس بول : میں جانتا ہول کہ شیطان نے خواب میں سمبیں بیٹے کو ذریح کرنے مکم ویا ہے۔

حضرت ابرائیم علیہ السلام تمجھ گئے کہ بیشیطان ہے،ارشاد فر مایا: او دشمن! میرے پاس سے ہٹ جا، میں ضرورا پنے رب کا تھم پورا کروں گا۔ شیطان کو بہت غصه آیا : اس کے که اس کی تمام تدا ہیر نا کام جو کئیں اور دالیں لیا۔

# تتنكر بوں كامارنا

کہتے ہیں کہ: آج جہاں بین جمرات بے ہیں، جہاں جج کے وقت میں شیطان کو کنگری ارنے جائے ہیں، ان ہی جہاں جج کے وقت میں شیطان کو کنگری ارنے جائے ہیں، ان ہی جگہوں پر شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تیزوں جگہوں پر شیطان کو سمات کنگری اری تھی۔ سات کنگری اری تھی۔ سات کنگری اری تھی۔

پھر تصربہت بڑاہے بصرف ماں ہم جرہ رضی اللہ عنہا ہے متعمق جو باتیں ہیں وہ میں آپ ہے کہدوں، جب جنگل پہنچ گئے تو حضرت ابرا ہیم علیدالسلام نے ابنااراوہ بورے طور پر ظاہر فرما یا ،حضرت اساعیل علیہ السلام فوری طور پر تیار ہوگئے ،خود القد تعالی قرآن میں فرماتے ہیں:

فَلَمَّاأَسُلَمَاوَتَلَهُ لِلْجَبِيْنِ وَفَادَيُنَهُ أَنْ يُبَارِهِيُمُ قَدْ صَاتَفُتَ الرَّوْيَاءُ إِنَّ الْمُنْ فَلَا صَاتَفُتَ الرَّوْيَاءُ إِنَّا كَالْمُنْ وَفَدَيُنَهُ بِذِيْحِ الرَّوْيَاءُ إِنَّا كَالْمُلُولُ فَحَرِي الْمُحُسِنِيْنَ ، إِنَّ هَذَالَهُ وَ الْبَلُوالُمُبِيْنَ ، وَفَدَيُنَهُ بِذِيْحٍ عَظِيْمٍ . (العددت: ١٠٤٢١٠٣)

ترجمہ: سوجس دفت (اللہ تعالی کا) تھم پوراکرئے کے لیے دونوں (باپ بینے)
تیار ہو گئے اور انھوں نے (ابرا ہیم علیہ السلام نے) اپنے بیٹے کو (ڈی کرنے کے لیے)
پیشانی کے بل بچھاڑ دیا اور ہم نے ان کو آواز نگائی: اے ابرا ہیم! (شاباش) تم نے تو
خواب بوری طرح سی کر کے دکھا دیا ہم نیکی کرنے والوں کو ای طرح بدلہ دیتے ہیں۔

یقیناً و وتو ایک کھلا ہوا امتحان تھاا ورہم نے ایک بڑا جانور ذبح کرنے کے واسطے دے کر اس (بیچے) کو بیچالیا۔

# عظیم باپ کے ظیم میٹے

جنگل میں جب لے کر چلے محتے اور حصرت اہرا ہم علیہ السلام نے اپنے جیئے حصرت اساعیل علیہ السلام کو ذریح کرنے کی تیاری کی اور زمین پر سلایا تو حصرت اساعیل علیہ السلام نے کہا کہ:

اباجان! مجھے ری ہے ہا تدرود وادر چھری تیز کر کے جلدی ہے گردن پر چلا دو؟ تا کہ جان کا نکلنا آسان ہوجائے اور اپنے کپڑوں کوسنجالو، ہی کو لیبیٹ دو؛ اس لیے کہ میراخون اڑے گاتو آپ کے کپڑوں پرلگ جائے گا اور خون والے کپڑے جب میری مال دیکھے گی تو اس کا کیا حال ہوگا؟

اورزين پر لينے لينے كما كه:

یہ با تیں کن کر حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے اپنے بیٹے کے چیرے پر پوسہ دیا اور فر مایا: بیٹا!الحمد للہ! حق تعالیٰ کا تھم پورا کرنے میں تم میری کیسی مرد کررہے ہو!! پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی؛ کیکن چھری نے کا ٹائیس، پھر دوتین بار تیز کرنے پر بھی چھری نے کام نہیں کیا تب بیٹے نے درخواست کی کہ:اہا جان ! جھے منہ کے بل لٹا کر ذرخ کیجے ؛ تا کہ آپ جھے ذرخ ہوتے ہوئے نہ در کھے کیس اور میری نظر چھری پر نہ پڑے ؛ تا کہ اللہ اتعالی کے تھم کو پورا کرنے میں دکا وٹ کا ڈر اید نہ بن سکے معفرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور جیٹے کے دوشائے کے درمیان کمر پر بیٹھ گئے اور زور سے ہم اللہ اللہ اکبر کہ کرچھری چلائی ؛ لیمن چھری نے گردن کا ثنا تو دور کی بات ان کی چڑی پر ذرہ برابرنشان بھی نہیں ہونے دیا۔

# ہرچیزاللد تعالی کے علم کی بابندہے

حچری کا نے میں ،آگ جلانے میں اللہ تعالیٰ کے تھم کی بھتاج ہے ، و نیابیہ بھتی ہے کہ ان اسباب میں ذاتی طور پر قوت ہے ، یہ بات فلط ہے ، اسباب میں طاقت اللہ تعالیٰ بیدا فرماتے ہیں۔

> حچری ای وفت کا شنے کا کام کرے گی جب اللہ تعالی کا تھم ہوگا۔ آگ اس وفت جلائے گی جب اللہ تعالیٰ کا تھم ہوگا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں ہم نے دیکھ لیا کہ بڑی آگ اور تیز حچری اللہ تعالیٰ کے قلم کے بغیر کہ چھوبیں کرسی۔

# تكبيرتشريق

الله تعالی کے تھم ہے حضرت جرئیل علیہ السلام جنت ہے ایک مینڈھا - جو سینگ والا تھا - لے کرتشریف رہے اور حضرت جبرئیل علیہ السلام، حضرت ایرا جم علیہ السلام اور حضرت اساعیل علیہ السلام سب نے تکبیر کہی ، خود مینڈ ھے نے بھی تکبیر کہی اور
اب بیٹلیر تشریق سب کے لیے ہوگئ ، خاص کر ذی الحجہ کی نو (۹) تاریخ کی فجر کی نمی ذے
تیرہ (۱۳) تاریخ کی عصر تک تیکیس (۲۳) نمازوں کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔
عور تیں آ ہستہ آ واز ہے پڑھیں ، مروزور ہے پڑھیں ، چاہا کیلے نماز پڑھیں
چاہے جماعت ہے پڑھیں ، اگر دکھت مچھوٹ کئی جوتو سلام پھیر نے کے بعد پڑھیں۔
چاہے جماعت سے پڑھیں ، اگر دکھت مجھوٹ کئی جوتو سلام پھیر نے کے بعد پڑھیں۔
وار حضر ت اساعیل علیہ السلام کے بجائے جنتی جالور کی قربانی ہوئی ، حضر ت ابراہیم علیہ السلام کا امتخان بورا جوا اور وہ کامیا ہوگئے۔
السلام کا امتخان بورا جوا اور وہ کامیا ہوگئے۔

## جنتي جانور

بعض تغییر کی کمابوں میں لکھا ہے کہ: حضرت آدم علیہ السلام کے بینے حضرت ہائیل نے جس جانور کی قربانی کی تھی وہ جانور جنت میں اتن صدیوں سے چرر ہا تھااور چرکر فربہ (موٹا) ہوگیا تھا، وہی جانور حضرت ابراجیم عدیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا اوراس کی قربانی کی گئی۔

اب میقربانی اسب محربیے لیے بھی واجب ہوگئ۔

خیر! وہ تو حضرت اساعیل علیہ السلام کی جگہ پر جنت کا ایک جانور ذرئے ہوا؟ لیکن ایک بیٹے کے دل میں اپنی مال کے ہارے میں بھی کیے کیے جذبات ہوا کرتے تھے؟ یہ پاکیڑہ قصری بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے۔

# تحمرير بيثه بإندھنے کی شروعات

اس قصے کی اور ایک ہات بتلاؤں ، بخاری بی کی حدیث میں آئی ہوئی ہات ہے کہ کور تیں گئی حدیث میں آئی ہوئی ہات ہے کہ کور تیں اپنی کر پر پٹر یا ندھتی ہیں ،اس کی الگ الگ شکل ہے : بیلٹ کی شکل میں یا کوئی اور شکل میں تو کمر پر پٹر ، کمر بند ہاند ھنے کی شروعات حصرت ہا جرہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی ہے۔

# تمرير پشه باندھنے کی ایک وجہ

حضرت ابراجیم علیہ السلام کی پرانی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نئی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی جب ان بن ہونے گئی تؤ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا مال سارہ رضی اللہ عنہا کے غصے سے بیچنے کے لیے تیز تیز چل کر کہیں چلی جاتی تھی، اس وفت انھوں نے اپنی کمر پر بٹہ ہاندھا؛ تا کہ اس کی وجہ سے تیز چل سکے۔

# ممر بریشه با ندھنے کی دوسری وجہ

بعض روایوت سے پنہ چانا ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اپنی کمر پر اسیا
کیڑ اہا ندھتی تھی ،ایک طرف کا حصہ کمر کے ساتھ اور دوسری طرف والاحصہ زمین پر اٹکا ا رہتا -اس زمانے میں چوں کہ کچے رائے نہیں ہوا کرتے تھے، ریت ہوتی تھی ، جب
آ دمی ریت اور مٹی بیس چان ہے تو قدم کے نشان پڑج سے بیں اور قدم کے نشان کے
قریعے کی کو دھونڈ نا اور بیچ انا بہت آسمان ہوجا تا ہے - ماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا بہت
ہوشیارتھی ؛ چوں کہ وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی ؛ اس لیے انھوں نے بیتر کیب کی ؛ تا کہ ۔ کپڑے کے دوسرے جھے ہے قدم کے نشانات مث جائیں اور حضرت سار ورضی اللہ عنہاان کوتلاش نہ کر سکے۔

ید پورانصہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث شریف میں بھی ہے وہ آپ کی خدمت میں سنایا۔

# مال ساره رضى الله عنها كادوسراقصه

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی اور پرانی ہوی تھی لینی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا یہ بھی بہت نیک اور بڑی اللہ والی خاتون تھی جن کا قصہ خطبات محمود کے چوہتے حصے میں چھیا ہوا موجود ہے، ان کا ایک دوسرا قصہ جو قرآن میں آیہ ہوہ میں آپ کو سنا تا ہوں۔

#### الله تعالى سورة جوديس ارشاد فرمات بين:

السلام) كے پاس (انسانی شكل میں بیٹا پیدا ہوئے كى) خوش خبرى لے كركے آئے توان (فرشتوں) نے آكر كے كہا كه: سلام، تو (ابراہيم عليه السلام نے بھى) جواب میں كہا: معام ،سو (ابراہيم عليه السلام نے) ديز بيل لگائى كها يك بھٹا ہوا چھڑا لے آئے۔

سوجب (ابرائیم علیہ السلام نے) ان آنے والوں کے ہاتھوں کودیکھ کہاں (بھنے ہوئے مجھ کہاں اسلام نے) کی طرف بردھتے نہیں ہیں تواقعوں نے (ابرائیم علیہ السلام نے) ان کواجنبی سمجھ اوروہ (ابرائیم علیہ السوام) ان کی وجہ ہے ول میں ڈرگئے تو اس پر وہ (آنے والے) کہنے لگے: (ابرائیم!) تو مت گھبرا، یقیناً ہم لوگ لوط (علیہ السوام) کی قوم کی طرف بھیج سے جے ہیں۔

اوران(ابرا ہیم علیہ السلام) کی ہوی (سارہ) کھڑی ہوئی تھی ،سو( ان ہا توں کوس کر) ہنس پڑی تو پھر ہم نے اس عورت کواسحاق کی (پیدائش کی) خوش خبری دی اوراسحاق کے بعد بیقوب ( پوتے کی پیدائش) کی خوش خبری دی۔

تو وہ عورت ہو لی: ہائے! کیا مجھ کو بچے ہوگا؟؛ حالاں کہ میں تو ہوڑھی ہوں اور سے
میرے شوہر بھی ہالکل ہوڑھے ہو تھے ہیں، یقینا بیاتو ایک بڑی تعجب کی چیز ہے۔
تو وہ (آنے والے مہمان فرشنے) کہنے لگے: کیاتم اللہ تعالی کے تھم پر تعجب کرتی ہو؟
اے (ابراہیم کے) گھر والو! تم پرتو (خاص) اللہ تعالی کی رحمت دوراس کی برکتیں ہیں،
یقینا وہ (اللہ تعالی) تمام تعریف والے ہیں، بڑی شان والے ہیں۔

سوجب (حضرت )ابراہیم (علیہ اسلام ) کی گھبراہٹ دورہوگئی اوران کوخوش خبری ل گئی تو وہ لوط (علیہ السلام ) کی قوم کے بارے ٹس ہم ہے بحث کرنے لگے۔ یقینا اہراہیم (علیہ السلام) توبڑے کیم عظمہ بڑے نرم دل تھے، انابت کرنے والے تھے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی مال سمار درضی اللہ تعالی عنہا کا قصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔

#### وفادار بيوي

آپ کوجیسا کہ بتایا تھا کہ مال سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ وفا دار ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا عراق میں نکاح ہوا تھ اور ابراہیم علیہ السلام کو جسب عراق والول نے نکالا ،اور آپ نے ہجرت کی تو مال سرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجی ہجرت میں آپ کے ساتھ تھی۔

معرجا کرماں سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہائے اللہ تعالیٰ کے نصل دکرم ہے اپنی عزت بچائی اور مصرکے بادشاہ کے بر ہے ارادے ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ، پھر دہاں سے وہ فلسطین چلے گئے اور بیت المحقدیں کے قریب حبر وان شہر میں حضرت ایرا ہیم علیہ السلام اور ماں سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یوے مزے ہے ذندگی گزار نے گئے ، مال سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمرتقریباً سنتر ( سے ) سال کی ہوگئی تھیں ؛ لیکن ان کے گھر میں اولا دہوگئی تھیں۔ میں اولا دہوگئی تھیں۔ میں اولا دہوگئی تھیں۔

## فرشتة مهمان كي شكل ميس

ایک ون حضرت ایرا ہیم علیہ السلام فلسطین میں منے کہ تین میمان آئے۔ بیم میمان کون منے ؟ ية في والعمهمان انسان كي شكل مين الله تعالى كفر شية تقه

كون فرشة؟

حفرت جبرئيل عليه السلام -حفرت اسرافيل عليه السلام -حضرت ميكائيل عليه السلام -

اس دنیامیسب سے بہلے مہمان نوازی کرنے والے

حضرت ایر آئیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ دہ بڑے مہمان ٹواز تھے، بھی بھی مہمان کے بغیر کھانانہیں کھاتے تھے بمہمان ٹوازی کی شروعات اس دنیا ٹیل حضرت ایرانیم علیہ السلام ہے ہوئی ہے۔

#### مهمان نوازى كاعجيب قصه

حضرت ابرا ہیم علیہ اسلام کا ایک قصد مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابرا ہیم علیہ اللہ مرتبہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے کھانے کا وقت ہوا ،کوئی مہمان ان کے گھر نہیں تھا تو آپ مہمان کو تلاش کرنے لکلے۔

دیکھو! کیسے اللہ کے ٹبی تنے کہ مہمان کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ آج نو ہمارے بہال مہمان آتے ہیں نو دعا کرتے ہیں کہ کب جلدی جاوے۔ راستے ہیں ایک اجنبی آ دمی ملاجس کو پہنچا نتے نہیں تنے ،اس کو لے کر لائے کہ میرے کمر کھانے کے واسطے چلو ،اس کو دمتر خوان پر بٹھایا ، جب کھانا ٹٹر وع ہوا تو حصرت ایرا ہیم علیہ السلام نے اس مہمان کو کہا کہ ''بہم اللہ'' پڑھواور'' بہم اللہ'' پڑھ کر کھانا کھا ؟۔ اس نے کہا کہ: ہیں تو ''بہم اللہ'' جانتائیں ہوں، میہ اللہ کون ہیں، کیا ہے؟ میں تبیں جانتا ہوں۔

حضرت ابرا تیم علیه السلام کو بهت غصه آیا اوراس مهمان کودمترخوان سے اٹھا دیا، جب و دمہمان اٹھ کر باہر چلا گیا۔

الله تعالى اي بندول بركتن مهر بان بي الله تعالى اي بندول بركتن مهر بان بي توصرت جرئيل عليه اسلام آسان التي الشاء المركب الكرك المركب الم

الله تعالی فرمائے ہیں کہ: بہآ دمی جواللہ کو جانتانیں ہے، اللہ کا نام پڑھنے کو تیار تہیں ہے، بیکا فرہے اس کے باوجود ہم اس کو پوری زندگی کھانا کھلاتے رہے، ایک لقمہ دینے میں بھی ہم نے بخیل نہیں کی اور آج صرف ایک دن تم اس کوٹیس کھلا سکے؟

میری دینی بہنو!اللہ تعالی کتنے میربان ہیں کہ ایک کافر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دستر خوان سے اٹھا دیا تو اللہ تعالی نے جبر کیل علیہ السلام کوآسان سے بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السمام دوڑے اور اس بوڑھے میاں کو سمجما بجما کرلائے اور کھانے کے لیے بٹھا یا۔

اس بوڑھے آدی نے سوال کیا کہ: آپ نے تو جھے اٹھ دیا تھا، پھر کیوں مجھے آپ نے تو جھے اٹھ دیا تھا، پھر کیوں مجھے آپ بلائے آئے؟ بتلاؤ! جب آپ بتلاؤ گئو ہی میں کھانا کھاؤں گا؛ ورنڈیں کھاؤں گا۔ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام نے کہا کہ: جب میں نے تجھے کھائے ہے اٹھا کر روانہ کردیا تو میرے اللہ نے میرے یاس فرشتے کو بھیجااور کہا کہ: اے ابرا تیم! بیری فر

بندہ ہے، پھر بھی ہم نے اس کو پوری زندگی کھلا یا ہے اور آج صرف ایک دن تم اس کوبیس محول سکے؟ اللہ اکبر!

# السےمہر بان الله كاميس كيسے انكار كروں؟

وہ کہنے لگا کہ: میرے اللہ کننے کریم ہیں؟ کہ جس نے کفر کے باوجود بوری زعرگی مجھ کو کھل یا اور جب نبی نے مجھے ہم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اٹھادیا تو نبی کومیرے چھیے دوڑ ایا اور نبی نے آکر مجھے پھر کھلایا تو میں اس اللہ پرایمان رانے کے لیے تیارہوں، چنانچہ وہ بوڑھے میاں اس وفت مسلمان ہو گئے اور بسم اللہ بڑورکر انھوں نے کھا تا کھا یا۔

# حضرت ابراہیم الکیکا کامہمانوں کے لیے بچھڑا ذیح کرنا

خیر!ایک دن حضرت ابراجیم علیه السلام کے بیمال تین مجمان آئے تو جیسے ہی مہمان آئے تو جیسے ہی مہمان آئے حضرت ابراجیم علیه السلام فوراً الحصے اور مجمانوں کو اپنے ساتھ گھر لے گئے اور کھانے بٹھادیا، یہ آئے والے مہمان انسان کی شکل میں امتد تعالی کے فرشتے تھے اور قرآن میں سید تعالی کے فرشتے تھے اور قرآن میں ہے کہ حضرت ابراجیم علیه السلام نے جلدی جدی ایک چھڑا ذرج کیا اور اس کو بھونا اور مجمان کے سامنے لاکر دکھ دیا اور مہمان کو بھاؤ۔

#### تعجيب مهمان

ید مہمان بچیب ہتے، کھ نانہیں کھاتے ہمہمان کے ہاتھ میں تیر ہتے وہ تیر تو گوشت پر گاتے ہیں بلین کھاتے نہیں ہے تو حضرت ابرا بہم علیہ السلام کودل میں ڈر ہوگیا، گھبراہٹ بیدا ہوگئی۔

#### اس زمانے کاعجیب رواج

میگھراہٹ اس لیے ہوئی کہ اس زمانے ہیں بدرواج تھا کہ کوئی کمی کو مارنے جاتا، کوئی کمی کو تکلیف دینے جاتا تو اس کے گھر کا کھانا اور پانی چینا وہ لوگ پہند نہیں کرتے تھے، حضرت ابر اہم علیہ اسلام کوڈر ہوا کہ بیکوئی خطرنا کے مہمان تو نہیں ہے۔

ملے قیمت لے لوتو ہم کھانا کھا کیں گے

بعض روایتوں میں ہے کہ ان نینوں مہمانوں سے معترت ابراہیم علیہ السلام نے اصرار کیا کہ کھانا کھالو۔

مہرن کہنے لگے کہ: ہم مفت کا کھا تانہیں کھاتے ،' پ پہلے قیمت لے لوتو ہم کھانا کھا گیں سے۔

حضرت ابرائیم علیہ السلام نے فر مایا : ہاں! اس کھانے کی ایک قیمت ہے۔ مہم ن نے پوچھا کہ: کیا قیمت ویٹی پڑے گی ؟ ہم فوراً اوا کرویں گے۔

## کھانے کی عجیب قیمت

حصرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ: اس کی تیمت میہ ہے کہ کھانا شروع کرنے سے مہلے اللہ کا نام پڑھواور کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمداورشکرادا کرو۔

# التدنعالي كأعليل بننه كالآسان نسخه

حضرت جبرئیل علیه السلام نے اپنے دونوں ساتھی فرشتے حضرت اسرافیل

علیہ السلام اور حضرت میکائنل علیہ السلام ہے کہا کہ: دیکھو! بیہ بات ہے،اسی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کواپنا خلیل اور دوست بنایا ہے۔

اس لیے میری دبی بہوا کھانے سے بہلے بھی اللہ کانام پڑھنا جا ہے،اپ

یچوں سے بھی کھانے سے جہلے اللہ تعالیٰ کانام پڑھانا ج ہیداور کھ نے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرنا جا ہے، بہم کوتعلیم دی گئی ہے۔

# کھانے کی دعا کیں

مدیث میں کھانے کے بعد کی بہت ساری دعا کیں بتلائی گئی ہیں۔

کھانے سے مہلے کم ہے گم د دلبھم اللہ میڑھ لو۔

يا"بسم الله الرحمن الرحيم" يِرُّهُ الله

يا" بسم الله و بركة الله" پڙهاو-(المعجم الأوسط به حواله سن وآداب: ٩٢) اوركهائے كے ابتديية عابر هو:

الحمد لله الذي أطعمناو سقاناو جعلنامسلمين. (سنر وآداب:٩٦)

"ايسيدين" (ACIDITY) كى بيارى سے حفاظت كے ليے دعا

دومرى دعائجى حديث يس آنى ہے:

الحمد لله الذي أَطُعَمُ وَسَقَىٰ وَسَوَّعَه وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا. (ابضاً) به وعالظین کے ساتھ پڑھیس گے توان شاء اللہ "ایسیٹری "کی بھاری نہیں

موگی\_

#### تيسرى دعائمى صديث يس آئى ب:

الحمدُ لله حمداكثيراطيبامباركافيه ومباركاعبيه كمايحب ربناويرضيّ.

#### اورایک دعاییآ کی ہے:

اللَّهِم بَارِكَ لِنافِيهِ وأَطَعِمُناخِيرا منه.(ايصا)

حضرت ابرائیم عبیالسلام نے ہمیں سکھلاد یا کہ کھانے سے پہنے بھی اور کھانے کے بعد بھی ہمیں دعا کا اہتمام کرنا جاہیے۔

جب مہمان کھانیوں رہے تھے تو حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کوڈرلگا اور تعجب بھی جواءان کی بیوی مال سمارہ رضی اللہ عنہا دروازے کے بیچھے کھڑی تھی، وہ بھی مہمانوں کی خدمت کررہی تھی۔

حعرت ابرا ہیم علیالسل منے پوچھا کہ:آپ کیول نہیں کھاتے ہو؟

# بره هایه میں اولا د کی خوش خبری

انھوں نے کہا کہ: اے اہراہیم! آپ تھبرائیے ہیں، ہم اللہ تعالی کے فرشے
ہیں اور فرشتے کھا تا نہیں کھاتے ہیں، پھر کہا کہ: ہم تو آپ کے گھر ایک بہت بڑی خوش
خبری نے کرآئے ہیں کہ: آپ کی مید یو بہلی بیوی ہے، جو بوڑھی ہو پکی ہے! سے اللہ
تعالیٰ آپ کواول دعطافر ما کیں گے۔

## خدا کی عجیب شان

دیکھوا خدا کی قدرت! نئی بیوی کو پہلے اولا دجوئی اور پرانی بیوی کو بعدش

اولا دہوئی۔

اولا دکی خوش شری ، وہ بھی پڑھا ہے میں!

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہو گئے ؛اس لیے کہ کئی دن ہے دعاما نگ رہے تھے :

رب هب لي من الصالحين.

اے اللہ ہم کوئیک اولا دعطافر مائے۔

الله تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اورائی دعا قبول کی میری دینی بہنو!

(١) أيك توبره صابي مي الله تعالى في اولا دعطاك.

(۲) اولا دمیں بھی بیٹاعطافر مایا اور بیٹے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔

(٣)جوبيابيدا موگااس كانام بهي الله تعالى في بتلاديا كماس بين كانام اسحاق

كلمثا\_

(۱۲) فرشتوں نے بیجی بتلاد یا کہ تمھا را بیٹا کہی عمر والا ہوگا ،اس کی اتنی کمبی عمر ہوگی اس کے یہاں بھی بیٹا لیعنی تمھا را ہوتا ہوگا۔

(۵)اور بیمی بنلاد یا کتمحارے گھریس جب بوتا آوے تواس کا نام لیفقوب

ر کھٹا۔

## مہمان ہے بھی پردہ کرنا جا ہے

جب بیاولا دکی بات بی تو پہلے مال سارہ رضی اللّٰدعنہا دروازے کے پیچھے تھی؟ لیکن جب پنة چل گیا کہ بیتو اللّٰد تعالٰی کے فرشتے ہیں اور فرشتوں سے پردہ نہیں ہوتا تو

فورأسامنے آگئے۔

اس معلوم ہوا کہ آنے والے مہمان ہے بھی ہمیں پردہ کرنا جا ہے، مہمان کے ساتھ جہان کے ساتھ جہان کے ساتھ جہائی جس ندر ہیں۔

مال ساره رضى الله عنها كاتعجب سے بنسنا

اور مال سار ورضى الله عنهاسا من آكر بنس برى ،خود قر آن ميس ب:

وامرأته قائمة فضحكت.

ترجمه:اوران کی بیوی (سارہ) کھڑی ہوئی تھی بسوبٹس پڑی۔

اوربیہ بنسنااس بات پر ہوا کہ اس بر حالی میں اولا وآئے گی اور تعجب کرتے و کے کہنے گئی:

قَالَتُ يُوَلِّلُنَىٰ أَلَالُهُ وَأَنَاعَجُورٌ وَهِذَا بَعُلِي شَيُخَالِنَّ هَذَالَشَيْءٌ عَجِيبٌ. مال ساره رضى الله عنها كَهُر كَلَى كه ارك مائ إلى الأورض عورت، مير عشوم حضرت ابرائيم عليه السلام وه بهى بورٌ هے موگئے پھر ہمارے گھر میں كہيے بچہ موگا؟ بية وبہت تجب كى بات ہے!

فرشتول نے کہا:

قَالُوُاأَتَعُجَبِيْنَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ.

اے سارہ!اللہ تعالیٰ کے معالم میں تعجب کرتی ہو؟ تم تواللہ کے نبی کی ہیوی ہو اور نبی کے گھر میں ایسی نئی تی چیزیں اور بھزات رات ون ہوتے رہجے ہیں ،اس میں کیا تعجب!!!

# حضرت اسحاق عليه السلام كى پيدائش

بس فرشتوں نے خوش خبری سنائی اور تھوڑ نے ہی دن میں مال سارہ رضی اللہ عنہا کے پیٹ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے ، حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر بڑی ہوئی اور ان کے ذریعے سے حضرت بعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت بعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت بعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے ، یہ پورا نبیوں کا خاندان علیہ السلام پیدا ہوئے ، یہ پورا نبیوں کا خاندان بیں۔

حضرت بیقوب علیه السلام کے ہارہ بیٹے تنے ان سے بنواسرائیل کا خاندان چلا اور حصرت ایرا جیم علیه السلام کی دوسری بیوی ماں ہا جرہ رضی اللہ عنبیا ان کے بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام اور حصرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دمیں حصرت نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔

فلسطین میں حمرون نامی ایک شہر ہے ، وہاں ایک مسجد ہے، اس کا نام مسجد اللہ مسجد ہے، اس کا نام مسجد الخلیل ہے، وہاں حضرت ابرا ہم علیہ السلام کی قبر ہے، اس کے پاس ماں سارہ رضی اللہ عنها کی قبر ہے، اس کے پاس حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر ہے، اس کے پاس حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر ہے، اس کے پاس حضرت اسحاق علیہ السلام کی جبوی کی قبر ہے۔

اس مسجد کی زیارت کی سعادت اللہ تعالیٰ کے نصل وکرم سے حاصل ہوئی ہے اور الحمد للہ! وہاں میں نے ظہر کی نماز بھی پڑھی ہے۔

حضرت ایراہیم علیہ السلام اور مال سارہ رضی اللہ عنہا کے اس قصے ہے ہم کو ایک نصیحت ریلی کہ: مہمان جب آئے تو ان کا اگرام کرنا چاہیے بمہمان کے آتے ہی گھر جیں جو چیز بھی تیار ہوں پہلی فرصت میں کھلا دینی چاہیے اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ مہمان بھو کے ہوں،
سفر سے آئے ہو، پھر بعد میں دوسری چیز تیار کر کے اپنی حیثیت کے مطابق کھلائی چاہیے۔
اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مہمان کے لیے کھانا لیکائے میں زیادہ تکلف نہیں
کرنا چاہیے۔

دیکھو! حضرت ابراہیم علیہ السلام ادر مای سارہ رضی اللہ عنہ ایک گھر میں جانور نتے
تو انھوں نے جانور ذرخ کر کے فوراً اس کو بھون کر کے مہمان کے سامنے رکھ دیا۔
تریم میں اندان سرکہ اداری نے سرکہ اداری کے سامک میں تھی ایٹا انتخاب میں اندان میں اندان کے سامک تریم

آئ مہمانوں کے کھانا لیکانے کے تکلفات میں ہم اینا اتناوقت برباد کرتے ہیں کہنازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، تلاوت بھی کم ہوجاتی ہے، بید چیز مناسب ہیں ہے۔
اللہ سجانہ وتعالی اپنے نبیوں ہے ہم کو محبت عطافر مائے اور نبیوں کے ان واقعات میں بنبیوں کی بیو بول کے واقعات میں جو نصائح اور اسباق ہیں اللہ تعالی ان کو سیھنے کی اور ان پڑمل کرنے کی ہم سب کوتو نیق اور سعادت نصیب فرمائے ، آمین۔

وآخر دعواناان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم.